

# مرفع عالب

مع حوایثی تلمیهات وتشری ایت اشعار مندر میمکتو بات وعکسی خطوط منتخب نومشیة مرزاغ آلب وعکسی خطوط منتخب نومشیة مرزاغ آلب

مئة پر متعوى چندر

انناعت پہلی باد سال ۱۹۶۹ء تعداد دو ہزار مطبوعہ مکشی پرمٹشگ کرس دہی خوش نولس حفیظ صدیقی

ملنے کے پتے ارمکتب جامعہ کمٹیڈ: مامعہ بحرینی دہل اردو بازار، دہل ا ارکشنی بک سٹور، ۲ء جن بتھ ۔ نئی دہل

پر تھوی چندر ۱۶ جن پتھ، نئی دلې قيت، - ١٣/٠

#### مرزااسدالله خالب



آتے ہیں غبب سے بیمضا بی خیال ہی غالب صربر خامہ نوا تے سردش ہے

نوربصردا حتب جان فرزندا قبال نشان وید پرکاش بی کاش بی کاش بی کام می عقیدت اوردگن نے اس کام کو انحب ام دیا اور آن کی شمی موث و فوگوگ وافی نے مرزا مکتوبیات مرزا مرضع کمبیا اور مرضع کمبیا



U P(U) 5643 उपराद्यपनि, मारत नई देश्ली VICE-PRESIDENT INDIA NEW DELHI

#### حدب مکرم پرتھوی جندرصاحب \_ تسلیم

بہت دن بھوٹے آپ نے مجھے اپنا مرتبہ نمخہ " مرقع غالب " نامی عنایت فرمایا تھا۔ بین نے دیکھتے ھی اپنے نافوات آپ کے سامنے بھان کیے تھے۔ مگر اس کے بعد تفصیل سے اس کو دیکھکنے کا ہوقع کلا ۔ نواس کی خوبیان اور بھی نقرش ھوگیاں ۔ بہت خوب کام کیا ھے آپ نے ۔ بہار کے ہو ۔ طباعت کے سلسلہ میں بھی جو اہتمام آپ فوما رہے ھین وہ تھایت تا بل تعریف طباعت کے ساتھہ مفید حواشی اور حواشی میں خود غالب کی تعدیروں کے ھین ۔ متن کے ساتھہ مفید حواشی اور حواشی مین خود غالب کی تعدیروں کے عکی، پھر نہایت دیدہ زیب کابت اور فوٹو آئیٹ سے طباعت کی سب چیزین اس نسخہ کو سے نظیر بنا دیں گی ۔ ظالب کی تدر شتاس ھیشہ آپ کے شکر گڑار اس نسخہ کو سے نظیر بنا دیں گی ۔ ظالب کی تدر شتاس ھیشہ آپ کے شکر گڑار



جناب پرتھوری چندرصاحب ۲۲ - جن پتھا - ریدینشن نئی دھلی Dr Zakir Husain receiving the first copy of a new compilation of Ghalib's verse and letters from Mr Prithvi Chandra, the author, in New Dethi on Monday.—Statesman.

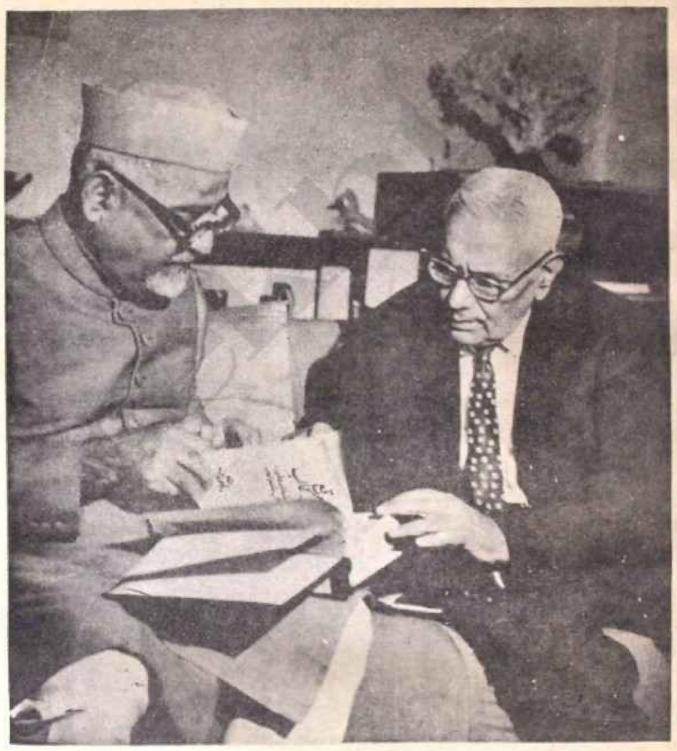

برتندی جذری کی بہول ہے اگر دیونیب مقم کی زبادت لیب ہے! وکر مائی کا دقت ا فرائز کری ۔



CHIEF MINISTER

BANNUL RASHNIS

#### مكرى يركفوى چندوصاحب

آپکاخط ملاہ مرتع غالب کی ایک جلد آپ نے مجھے عنایت کی تھی ۔ یم نے اسے اہمی طرح دکھے دیات کی تھی ۔ یم نے اسے اہمی طرح دکھے دیاہے ۔ دیوان غالب کے آج کسیمیسیوں ایڈلیشن ٹائن کئے گئے ہیں اور مرتع غالب ان میں ایک میٹن بہا اصافہ ہے۔

غالب مبندوستان كاعظیم اولی مرایه ب اسی نے فالب کے شعلی ہمارے اور ور اور نقالب ناک انتاعت کے بعد فالب شنای نقادوں نے بہت کام کیا ہے اور یہ کام ابھی تک جاری ہے ۔ فرفالب کی انتاعت کے بعد فالب شنای کے سلطی آب نے ایک اور قدم اعمایا ہے ۔ مجے یہ کہنے میں کوئی تا تی نہیں کہ مرتبے فالب کو کائی محنت اور دبیدہ ریزی کے ساتھ تبار کیا گیا ہے ۔ اس کی صوری اور صنوی خوبیاں بہت ہیں اور میں آب کے اس میرخلوم کام کی داد دیے بغیر بہیں رہ سکتا ۔

آپ کانغلس

Gilg Chi

جنب پرکھوی چندہ صاحب ۱۷ء جن بھے ۔ ویرمیشش نیو د کمی جنب پرخوی چندری کتاب فکر غالب مناهای و پل سے شائے ہوجی ہے۔ اب و بلی سے ان کی دومری کتاب مرقع غالب شائع ہوری ہے بعنوی خوبری کے ساتھ ساتھ ظاہری خوبوں سے بیک تب اس تعدا کوارشہ ہے کہ وزاغالب زندہ ہوتے تواسے د کھے کرمعلوم نہیں ان کی مسترت کا کیا عالم ہوتا۔

مرزا کی تصابی بی دیواں اردوکو مرز بلفی بی بڑی ایمیت حاصل رہی ہے ، اور بین دج ہے کہا ہی کرت نے
اولیٹن بکلتے رہے ہیں۔ اورخواص وجوام بی بقبول ہوتے رہتے ہیں۔ بھارے زمانے ہی جاب الک رام اور
حباب امیا رعلی عرش کے اولیٹن ایٹے گرنا کی می اس کی وج سے بہت بقبول ہوئے ہیں، اب جاب برتھو کی چندرکا
مرت کر وہ دیواں غالب فنا مع مور اس جس میں انھوں نے بیعذت کی ہے کہ مرزا غالب کے خطوط می مجال ہیں
انہیں اشعار کی تشریح کی ہے اسے جوائی میں درج کرویا ہے اور بعض مقامات پر وہ عبارتی بخط غالب ورج ہی انہیں انساد کی تشریح کی ہے اسے حوائی میں درج کرویا ہے اور بعض مقامات پر وہ عبارتی بخط غالب ورج ہی اس طرح انشاد کی تشریح کی ہے اسے حوائی میں درج کرویا ہے اور بعض میں مدائی ہے ، دیواں کی ابتدامی خالف کے
مرخ جات اور کالم پڑھرہ مجل ہے ، غالب کی ان مکاتیب کے مکس کتاب کے انتو میں دے و بھے گئے میں جوافوں نے
نوابان رامبور کو لکھے ہیں اور دارا لانٹ آرام پور میں غالب کے لکھے ہوئے محفوظ ہیں ، ان سکا تیب کا دیوان الدوں
کوئی تعلی نہیں ۔ اور یہ ملیدہ فنائے ہوتے تو بہتر ہوتا ہے لیکن انجی جیز بہرطال انجی ہوئی ہے ، اور یہ ال

مجھے نقین ہے جناب پر تھوی چندر کا یہ کارنامر خالب کے تذرد انوں میں خاص طور پراد فی حلقوں میں عام طور پر مہت ہے۔ عام طور پر مہت بہت ہے۔ عام طور پر مہت بہت بدگی کی نظرے دکھیا جائے گا اور اسے وہ مقبولیت حاصل ہوگی حس کی کی نظرے دکھیا جائے گا اور اسے وہ مقبولیت حاصل ہوگی حس کی کی نظرے در کھیا جائے گا اور اسے وہ مقبولیت حاصل ہوگی حس کی کی نظرے د

اداره ملوم اسلامیر مسلم ونبورسی علی گئی ۹ رحون مسال 19 ایر

مرنا غالب كى شاء الشخصيت كسى خاص تعريف وتعامف كى ضرورت نبيس ، أن كادر ويجنزنوى برطم كى توسيعت سے بالا تربے أن كى جرت بسنطيعت فے أردونظم وشردونون يى دوا تميازى ثان پدائی کاس کاجواب ہیں لیکن یجیب بات ہے کورزاکی جات میں اُن کی وہ قدر وُنزلت نمونی جس کے واستحق تقع متاهم وفات كربعدجب علم وادب كى ترقى كرسا كف فكرونظ كى رام كشاده مؤمن توغالبكى شخصيت وعظمت أمجعرنے اور تحفر نے نگی مجتسین آزاد نے "آب حیات" میں غالب پر مقالہ لکھا اور خواج مآتى نے يادگارغالب بيش كى توبرادىب كى فكرونظرغالبىت كى طرن جانے لگى بىبال تك كەشارىين والاقلم في فالبيات كايك مخصوص ادبي موضوع بنالياجس كانتجريه واكه غالب اوركلام غالب برمائية ازكتابي وجودي الكيس برشائق ادب اورصاحب تحقيق في الني الني المصطابي في تناويون سي كلام خالب كويش كياب، إس بات ميكوني الحازيس كرسكتاك شعرائ اردومي خالب بي ايك ايسا شاع ہے میں ریا نظار کتابی تھی گئی ہی اور سی دوسرے شاعر کوائی مقبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ اوريهي كبنا غلط نم كاكتمام شعراب اردوك كليات، دوادين اور محموعه إ كلام بي دلوان عالب ى ايك ايسانىخ بجرس سےزيادہ اشاعت پزير بولى . امم اوسے اب مك نه جانے اس ك يكتف الجقي ورتبر عدماده ويركار المصحيح وغلط أكالن وارذال جهو في اور طريد نسخ شالع بويكيس يالسخ ا بنے ظاہری رنگ روپ میں ہی ایک دومرے سے تلف نہیں ملکان کے من میں کی ذرق مے کیونکرب الله كالكنيان في المناب تواس وكال دري نيابهاواورني تقين بالكالى ب مجعة شروع سي كلام فآلب سے ركيبي رى ہاں الاسلامي جو مى تصنيف و تاليف القر

مجھے شروع سے می کلام فالب سے دلچیسی رہی ہے اوراس سلسائی جو می تصنیف و تالیف اکھ اُک اُس کامطالعہ فائر نظر سے کرتا را اموں اوراسی ذوت کی بتا پر نکر فالب کے نام سے یک کمتاب فیش کی ہے جس کو فالکے تدریدافوں کے طبقے میں کافی پسندر کیا گیا اور میری توقع سے زیادہ عبولیت مال ہوئی بنصوماً

جناب وَت بِنه بِحرَمٌ و رُولانا منبيار على خال عُرَثَى في بيرى عَمَت برُعانى اول سى دوسلة فزانى كى بنايرا بني درسرى يايين " مرقع غالب" میش کررا ہول جس کی ترتیب میں مندرجہ ذیل امور کاخیال رکھا گیا ہے۔ ا جن اشعار کی تشریح مرزاصاحب فے ایےخطوط میں کی ہے ،ان کے ماشیوں میں وہ تحریری درج كردى كئى مي تاكداشعار كامفهوم شاعرك نقطة بكاد سے واضح بووبائے -م غزاول كروه اشعار جن من كوني ليم إلى بان بان عان كاسطلب واتعلى تشريح كرما تولكم الراء س مرزاصاحب في بعض اشعار خطوط مي استعال كي بي النابي اشعار كے تحت خطوط كے حصے عی تال کردے میں اکشروں سے عطف اندوزی کے ساتھ ساتھ انشا بردازی سے می حظالما یا جاہے۔ مع استعار وفرديات كامال وركي حصد قادرنامه كالجى ورئ كرديا يدجن سعيترميل ما ستكدوه كبادر كى بونغ يركي كي كف كف ٥- تصاوير: بعض تصاوير محى فراجم كى كنى بي ، جو مزاغاتب كى جائے بيدائي ،مقامات ربائش ، ولی ، آگرد ، رام بوراور مدفن عے تعلق ہے۔ ٩- ديجي انتعار : كيا يدا شعار كم مطالب عى درج كردية بي وكسى ذكسي نوعيت الم خيال كي كيم ب. ، سوائح جات، مزا غالب کی سوائح حیات اُن کےخطوط ہی سے مرتب کی گئی ہے

٨ . د كيب خطوط بسب الم اورد كيب فالب كينتخب خطوط كيكس من جوا كغول في النعارك مالة مالة كريزات تق.

4-سب سے آخر می مزا غالب کے نوٹ نہ خطوط انکسی، شذکرہ بالاکے علاوہ دوسرے فراہم شدہ خطوط مجى كمي ادرة كردية كي بي جن كي نوعيت فانس باوراك بي بماجموعه به -

جي أن ارباب ادب كانها بين ممنون بورجن كي ادبي كاوننوں كے نمائج ميرے ريوطا اعدم جي اوراك الفران رضالائه مري كاغمومًا جن كي أوارش مص محجه خطيط سالب كے مكس حاصل موسے اور ولا انتیاز علی خال عرش كا تصطفًا جفوں فير فن غالب كى ترتب يى ميرى رسنائ فرائى ، صدن دل سے شكر كزار مول -

برتفوي جندر

## تعارُف

غاتب ہندوستانی ادب مالیہ کے چنداہم اور قابل قدر تخلین کا معلی میں شارم ہوتا ہے وہ ہندوستان کی اُس شاع اُنہ فلک فکرکا نمائندہ ہے جس میں جمی روایات کی قلم کلک ہے اور جس کی سادگی و کرکاری اور بے تحدی وہشیاری عالمی ادب کوافہ را ور اسلوب کے بہت سے بیٹنی قیمنت اور لا اُن تقلید نمونے دیتی ہے اس لئے غالب کے کلام کو باربار بیٹنی کر سے ہم عالمی ادب میں بلند ترین ہندوستانی فکرشا عوانہ کے کر داصل نے کام بارک کام انجام دیتے ہیں .

برادرمجرم برتھوی چندرصا حب کامرتب مُرقع غَالب مِی ای سلطے کی ایک تازہ کڑی ہے بوکتابت، طبا اور تربیب کے لحاظ سے خوبصورت تحفیرشار کئے جانے کی بہرطور ستی ہے۔

انهول فيحس عقيدت محت شيفتكي ادرككن كدمائقه بدكا إنجأ

ديابكسكى دادنددينا ادبي ديانت كفلات بوگا-

مجھامیدہے کہ بیکتاب اردو دیوان غالب کے ایک اورخوبصورت ایر لین کے طور پرخی ووق بڑھنے والوں کے دفیرے میں مگر پائے گی . والوں کے دفیرے میں مگر پائے گی .

دیوان غالب کے بنادا ٹیان ٹائع ہو بھی میں اور ہرال ٹائع ہوتے رہمی بیکن پر کھوی چند معاصب کا مرتب کیا ہوا دیوان جس نے حوصا جاب ذوق مرتب کیا ہوا دیوان جس نے حوصا جاب ذوق ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اپنے احباب کی خدمت میں نخفے کی طرح چین کریں گے ۔ دیبا ہے کے طور پر جیات خالب اور شاعری پر تبصرے کے مطاوہ حوالتی کے اصلافے نے اس کتاب کو فاصے کی چیز بنا دیا ہے۔ اس طرح اشعار کاحشن نے لطعت کے ساتھ لیانقاب ہوتا ہے ۔ وفر غالب کے خطوط کے اقتباسات اور عکسس نے پر نے مطاوک کا قتباسات اور عکسس نے پر نے مطاوک کی تب بلکہ پڑھنے والوں کے لئے احساس وادر اک کے اور ماک کے دروانے کھول دیے ہیں۔

پر کھوی چندر صاحب کی بیخ بھورت بیش کش ہزاروں مبارکباد کی ستی ہے جو بہت سے دلوں میں نیا ذوق بیداکرے گی۔ غالب کااردودیوان ان کی زندگی بی بای مرتبر چیپا، نیکن اس می کوئی شبه پنیس که ایک مطبع نظامی ، کانپور کے المیلین د ۱۸۹۲ ، کوچور کران می سے ایک بھی ایسا نہیں جیے ہم کسی بہلوسے جی کسی کم کسی کی کم کسی کا بت کی ایسا اغلاط تو نشاید ناگزیر ہیں ، ان کے علاوہ کا غذر طباعت ، ظاہری شکل وصورت ان میں سے کوئی بات بھی جاذبہ لم

نہیں۔ای لئے خالب کو مرکعبراس کی صرت رہی کہ کا تھے میرادیوان ایک عزید توحن وا ہمام سے جب جانا!

جوبات ان کی زندگی مین برسکی تنی، وه ان کی وفات کے بعد جونی کے پھیا بچاپ برسی ویوان اردو کے متعدد ایسے خوب سورت اور دیدہ زیب اور میں بیٹی شائع ہوئے ہیں کہ اگر کہیں قالب انہیں وکیے لینے، نوشا وی مرک ہوجائے۔ اسی سلسلے کی ایک کوی یہ وبوان ہے جنن کتا بت ، متن کی صحنت عمدہ کا غذ بطباعت کا اعلیٰ معبار فوض ہر بہر ہے ۔ یا ایران نفس کلام اور فالب کے نتایان شان ہے اوران سب پرستزادہ سی ایک چند ایسی می ہے جرم ہی برتم ترقامی کی ایران میں ایک چند ایسی می ہے جرم ہی ہر ترقیق میں ک

فدمت مي ميش كى مارسى ي .

ناتب نے لینے خطوط میں دسیوں جگہ اپنے اشعار کے معانی بیان کئے ہیں بعض افقات کی ودست یا نگر دنے ان کی شعریا داگیا، تواس کہ ذکر وضاحت ہے ہی توامیوں نے جوابیں اسکے معنی ککھ درہے ، یا ہمی کی اور سیسے میں گئیں اپناکوئی شعریا داگیا، تواس کہ ذکر کہ است نیاز علی خال بختی نے بہتے والد المنظم نیاز علی خال بختی نے بہتے والد دیا ان المنظم نیاز علی خال بھی تھے والد دیا تھے والد میں منصرت ان مقامات ہی سے استفادہ کہا ہے المحمل کے دوائنی میں ان کا ان طور کا بھی اضافہ کیا ہے لیکن انفوں نے ایک چیز بالکل بہتی مرتب شامل دیوان کی ہے میں خالے جا کہ خطول کے مسلم میں توثن میں ہے تھے دوائی خور خال جا کہ خور خال ہے ہے ہو گئی ہے گو یا یہ حوالتی خور خال جا ان خطوں کے عکس متعلقہ تھا ہم مواث ہے میں دے دہے ہیں۔ اس سے رہورت بدیا ہم گئی ہے گو یا یہ حوالتی خور خال جا است کے میں دورت بدیا ہم گئی ہے گو یا یہ حوالتی خور خال جا است کے میں دورت بدیا ہم گئی ہے گو یا یہ حوالتی خور خال جا است کے میں دورت بدیا ہم گئی ہے گو یا یہ حوالتی خور خال جا اس سے دھورت بدیا ہم گئی ہے گو یا یہ حوالتی خور خال جا است کے میں جو رہ برتب نے تعلی اور جا تھے ہے گئی ہم میں ۔ اس سے دھورت بدیا ہم گئی ہے گو یا یہ حوالتی خور خال جا کہ خور سے جو رہ باتھ ہے لکھے ہموں ۔ است کے دھور کے میں جو رہ ہم کی جو رہ باتھ ہے لکھے ہموں ۔ است کے تعدور کے میں جو رہ ہم کے دور کے میں جو رہ ہم کے دور کے میں جو رہ ہم کی کھور کے دور کے میں دور کے میں دور کے میں دور کے میں دور کھور کے دور کی میں کھور کے دور کیا کہ کہ کے دور کی کھور کی کھور کے دور کی کھور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھور کے دور کے د

نقین بک خالب کے نیدائ اس شخفے کی پوری قدر کریں گئے۔ \_\_\_\_ مالک اِم

ننی د بی ، کیم فروری ۱۹۹۹ء



پر تھوی چیدر مؤلف مرقع غالب

## سوانح حيات ازمزاغالب

بیرات ، نام ونسب اورخاندان خم الدولهٔ دبرالملک نظام جنگ مزراا سدالتُدبیک خال عون میرات ، نام ونسب اورخاندان مرزانوشه ۲۰ رسمبر ۱۹ ۱ اوکواگره میں پیدا بول بول میں شروع ہوا ہے۔
میں ۱۲۱۲ ویں بیدا بول بول داب کے رجب کے مینے سے ۹۶ وال بری شروع ہوا ہے۔

بحر تقيين.

مرزا فالسب والدما حديمبدا لنُدبيك خان كى ثنادى أگره مي خواجه غلام سين خان كميدان كى ما و خارى الميدان كى ما و م صاحبرادى عزت النساريكم سعيونى من اوربيخا ندان شهر كے عائدين اورا مرارس شارم و اكام راغالب کی دالدہ ایجی پڑھ کھی خاتون تھیں۔ لہذا ابتدائی تعلیم مرزانے ان سے مصل کی اور بعد میں آگرہ کے مولوی منظب سے بیہاں مرزا کو فاری زبان داد بسے گہرا لگاؤں پیا ہوگیا اور شن اتفاق کہ الاعراب تصمد جن کا پارسی نام ہرمز دکھا اکبرآ بادہ آگرہیں وارد ہوئے مرزا کی ان سے ملاقات ہوگئی مالا نکہ خالب کی الاقت میں مرزا کی تو کا وت و ذہانت اور لیا قت دیکھ کرچیران رہ گئے جب فاری ذوق کی بنیاد مولوی معظم نے والی تھی اس کی جمیل ملاعب القیم رفے کی جبیا کہ خالب علی فال کوایک خطمی لکھا ہے۔

" بونظرت میری طبیعت کوزان فارسی سے ایک لگاؤی خاجا تھا کفارنگورگوں سے بڑھ کرکوئی ما فذیجھ کوسلے۔ بارے مراد برآئی اوراکا برپارس سے ایک بزرگ یہاں وارد ہوا اوراکر آباد فقیر کے مرکان بردوبی رہا اور میں نے اس سے حقائق و وقائق زبانِ فارسی کے معلوم کیے ماب مجھے اس امرخِاص میں نفسی معلمہ خاص کے ماہ میرونوں میں اس میرونوں میں اس میرونوں میں اس میرونوں اس میرونوں کا میں اس کے متعلق شیونرائن آرام کونوں کھتے ہیں اس کے متعلق شیونرائن آرام کونوں کھتے ہیں

# جائے ولادت مرزاغالب آگرہ

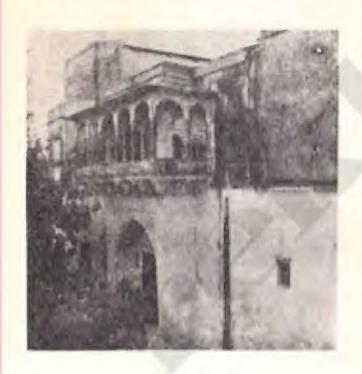



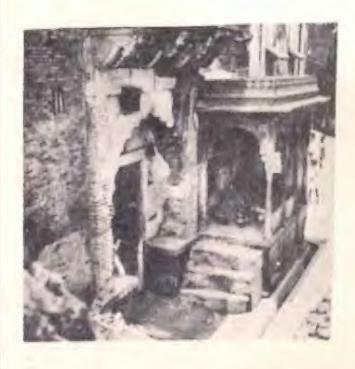



١-١- كلافك ل ١٠-١- كمشتره كشريون والا-

ما ترقیح بس ہار ساوران کے مکان ہی تجھیا رنڈی کا گولور دوکھرے دریان تھے ہادی ہڑی حیلی وہ میں کہ جواب کھی جنوبی ہے۔ اس کے دروازے کی نگین ہارہ دری پرمیری نشست تھی اور پاس کے ایک کے بیان موسری حیلی اور کا لیک سے گی ہوڈی ایک اور حویلی اور اس کے ایک کھڑے کے بی کھڑے کے دوالا کہ اور اس کے ایک کھڑے کے بی کھڑے کے دواسل خان نائی اس کھڑے کے ایک کو کھے پری بینگ اڑا کھا اور اج بیان سکھ سے بینگ لوائر تے تھے ۔ واصل خان نائی ایک بیابی تھا اس کھڑے اور کا کو بیابی تھا اور او کھڑوں کا کو ٹیا گاہ کو گائے تھا اور وہ کھڑوں کا کو ٹیا گاہ کو گائے تھا کہ میں نواب احتیج شن خان کے ایک بیابی تھی اور وہ کھڑوں کا کو ٹیا ہی بین خان کا دول میں سکونت دئی میں ہور کے ایک کھڑوں کے بیابی کھڑوں سے میونی ۔ اگر جوان کا دہی میں آنا جا نا پہلے ہی سے تھا ۔ گرشا وی کے بعد ایمنوں سے متعقل سکونت دئی میں ہی اختیار کرلی ۔

شادى كے متعلق يوں تحرير فرماتے ہيں :-

ررجب ۱۳۲۵ مکومیرے واسط حکم دوام جس صاور موا ایک بٹری دینی بیری امیرے با نول بل وال دی اور دنی شہر کوزندان مقرر کیا اور مجھے اس زندان میں وال دیا ؟

صلب ملیہ کے متعلق ماتم علی مجرویوں لکھا۔
میں درازی میں انگشت تملہ یہ بہرویوں لکھا۔
میں درازی میں انگشت تملہ یہ بہرارے گندمی رنگ برزنگ ندا یاکس واسط کہ جب میں جیتا تھا تو میرارنگ جنبی تھا اور دیوہ وارنگ بات کی سالیش کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی مجھ کو وہ اپنانگ بادا آ کہ میرارنگ جنبی تھا اور دیوہ وارنگ بات بک وارشی خوب ترجیا ان بہما نب سابھ جا آ ہے کہ کورشگ آیا اور میں نے خوب حکومی ایان اس اب بک وارشی خوب گئی ہوئی ہے وہ مزے یا وا گئے کیا کہوں جی برکیا گزری ، جب وار می مونج بی بال سفید کئے۔
میرے دراج وہ کی کا اور مارہ می بی کیا کہوں جی برکیا گزری ، جب وار می مونج بی بال سفید کئے۔
میرے دراج وہ کی کا اور دارہ می بی کے گئی کہ اس سے بور حکر سے ہوا کہ آگے کے دودانت ٹوٹ گئے۔
ناچاری بی جھوڑ دی اور دارہ می بی ۔ مگر سیا در کھیے کہ اس سے بور حکر سے ہوا کہ ایک وردانت ٹوٹ گئے۔
ناچاری بی جھوڑ دی اور دارہ می بی ۔ مگر سیا در کھیے کہ اس بھوز ٹرے شہر میں ایک وردی ہے ، عام .

ثلة، ما نظ ، بساطی أيي بند، وهو بي سقد ، بجشيارا ، جولا إ ، كنجوا استهردا وهي بمربر بال فقير نحص دن داڑھی رکھی اُسی دن سرمنٹوایا۔ ا سیف الحق کواس کارے کورنے پریول لکھا: تنہارے ال اوا کے کا پیدا ہونا اوراکس کا اولاد مرجانامعليم بورمجيكور اغم براء بعالى اس داغ كى مقيقت مجهة على يجهوك يوبيرس كى عرش سات بے پیدا ہوے ، اور کھی اور اولیاں کی اورسی کی عمر پندرہ ہینے سے زیادہ نہونی -شاعری کی ابتدا شاعری کی ابتدا استه برس کی عمر موئی بچاس برس اسی شیوی ورزش می گذرے " "ابتدا \_ سبتميز سداردوز بان يوسخن سرائى كى بادشاه دىلى كانوكرموكردنيد موزى كافلى بفامفران کی نظم ونترفارس کا عاشق بول ، ایک کمتربرس دنیایس را ، اب اورکهال تک رمول ، ایک اُردوکا ديوان ، بزار باره موابيات ، فين رسائے نشر کے بير يائج نسخ مرتب ہوگئے ، اب اوركياكمول كارور كا صله نالا غزل كى داد نه يائى ، برزه كوئى سارى عمركنوائى ". مزاغالب كوابني فمين كضعلن كيرمغالط ساتفاكية ومقره وسمان كولتي ب وه بهت بي كم اوراس کی چارہ جوئی کے لیے اپنامرافعگورزجبرل کے سامنے پیش کرنے کے لیے ١٨٢٠ مين کلکتروان موے دوران فرس مزا براہ کا برر المعنو منے - وہال مزداکی بہت المجی طرح فاطمدر مدارات جوئی -نصيرالدين حيدروالي اوده اوراعماد الدوله نائب للطنت تنف مرزاي ملاقات كابندوست كياكيا . ممر مزلنه دوشطيس بين كس - نائب السلطنت ميلاستقبال كري اور مجهنز دينے سے معاف ركھا جلتے بينطيس مان تمكيس مرزاغالب المعنوس روانه وكرمنارس مرشدة بادم وتيمو ماه فرورى ١٨٢٨ مي كلكته بنج مروال ال كروافعه كي كوئي شنوائي نهوئي سول اس كرفعت اورخطاب بحال رے . دوران نیام کلکت مزاکوایک ا د نی منگام مین آیا . مررسمالید کلکت می براتوارکوشاع وم موتا تھا -مزاغالب كاعزازس كلى ابك مشاعره منعقد كياكيا جس مين مرزاف ايك فارى غزل برهي عاصرين بي ت كيولوكول في مزرا ك بعض الفاظ محاورول اور نركيبول براعتراضات كيه اورجوازمي فتيل ك كلام كو

### ط يربايش مزراغالب، بليماران والي



معد کےزیرِمایہ آک گھربنالیا ہے

مزاغالب مندوستان کے فاری شعرامی سے سوانے سرو کے کسی کونظر بھی ندالتے تھے۔ ناک ہوں اور خوالی میں فریدا باور کے کھڑی ہے کے قول کونہیں ہا تا ۔ اس پرزیادہ جوش کھیلااو مرزا پرائتراصوں کی محمولا ہونے گئی ۔ مرزانے مخالفت سے گھراکر ایک شنوی باد مخالفت کے نام سے فارسی ہیں کھی کیمی اس شہر میں انصاف حال کونے کے لیے آیا ہوں ۔ مجھے چندروز آدام سے دہنے دیجے اور مہاں نوازی کا ت ادا کیھے ۔ مجھے کسی سے بھی پرخائن ہمیں ہے جی کے کھا اہل زبان کے الفاظ اور محاوروں کو مزنظر رکھتے ہوے کھی ہے ہے کہا کہ ماروں کو مزنظر رکھتے موے کھی ہے ہوں اور مفسروں نے کوئی بات ذشتی اور مرزا کی آخر تک مخالفت کرتے دیے بیاں مرزا کچھ موصدرہ کرواہیں دہلی جیلے گئے ۔

صادت اسری امرزاکوشطرنج اور چرسر کھیلنے کی عادت تھی بہا اوقات دوست احباب بھی ان کے حادث اسری کے مرکزاکوشطرنج اور چرسر کھیلنے کی عادت تھی بہا اوقات دوست احباب بھی ان کے مرزا خالب تفریخ کیے بازی برکھیلا کرتے تھے مگر چونکہ کوتوال شہران کا دہمن تھا اور موقعہ کی گھات میں تھا ۔ ایک دن موقع سے مکان پرجھا ہا مارا ور دوستوں سمیت کھیلتے ہوئے مرزا کو گوفتا دکرلیا ۔ مرزا صاحب یوں تھے ہیں بہ

" کوتوال دُمن تھا اور محبطری اواقف، فقہ گھات میں تھا اور ستارہ گردش میں باوجد کے مجرفے کوتوال کا حاکم ہے ، میرے باب میں وہ کوتوال کا حکم بن گیا اور میری تید کا حکم ما در کردیا سن نج باوجود کی میراورست تھا اور ہونی ہونے اور مہر بابی کے برتا کو برتا تھا اور اکن صحبتوں میں قریح کھا نہ ما تھا ۔ اس نے میں اغلاض اور تو نیا کیا ۔ صدر میں اہیل کیا گرکسی نے ندشنا اور وی حکم بحال ما تھا تھا ۔ اس نے میں اغلاض اور تو نفاض اختیار کیا ۔ صدر میں اہیل کیا گرکسی نے ندشنا اور وی حکم بحال را کی معلوم نہیں کہ کیا باعث ہوا کو جب آوجی میعا دگزرگی توجم شریف کورتم آیا اور صدر میں میں رورٹ کی اور میری دورٹ کی میں مرانی کا آگیا اور حکام صعد نے ایسی رابی رفی کورٹم آیا اور صدر میں میں ہرکام کو خوالی میں ہے کہ دیم دل ما کموں نے میری دورائ کی رپورٹ جی جب ری میں ہرکام کو خوالی طوت سے کہ میں اور موالی کو خوالی کی دورٹ کے گزرا اس کے ننگ سے آزاد اور موکم کی ڈر نے والا ہے ، اس پر رفی ہوں مگرا دورکر ناآئی عبودیت کے خلاف نہیں ہے میری میں ارزو ہے کہ اب دنیا میں زرمیں اورکا روی کورٹ کو کوئی ہوں مگرا دورکر ناآئی عبودیت کے خلاف نہیں ہے میری میں ارزو ہے کہ اب دنیا میں زرمیں اورکا روی کو کورٹر اس کو نسک سے میری میں ارزو ہے کہ اب دنیا میں زرمیں اورکر دورٹ کے خلاف نہیں ہور سے میری میں ارزو ہے کہ اب دنیا میں زرمیں اورکر دورٹ کے خلاف نہیں ہور سے میری میں ارزو ہے کہ اب دنیا میں زرمیں اورکا رویا

تو الدورتان بن ندر موں ، روم ہے ، مصرے ، ایران ہے ، بغداد ہے ، یہ جانے دو ، خود کعبر آزادوں کی حاسے بناہ ، آستا نہ رحمت البعالمین ، ولداروں کی تکیدگاہ ہے ۔ دیکھیے وہ وقت کب آسے گاکد درماندگی کی قید سے جاس گزری ہوئی قید سے زیادہ جان فرسا ہے بجات یا وک اور بغیراس کے کوئی منزلِ مقصود قرار دوں ، مرجع جا تکا ہی آرز دمند موں ؟
مرجع انکل جادُں۔ بہ ہے جو کچھے کہ مجھ برگزرا اور میہ ہے جس کا میں آرز دمند موں ؟

مزداغالب کی عرب ابری کی تقی جبکا تھوں نے ولی میں ستقل سکونت اختیار کی اور کئی مکا ات تبدیل کے کا بے بہاں کی حولی جکیم محرمین خال کی حولی جیسا کہ تھتے ہیں یہ میں کلامے صاحب کے مکا ان سے اُکھ آیا ہوں اور بل ماران میں ایک حولی کو ایہ برائے کواس میں رہتا ہوں ؟

دوران برسات يول لكيت بي.

مكان ا وربرمات دوپ ديگيا تين برس كالايكي اورسورو بير كميشت ديا گيا مالكنے

مکان بچ ڈالاحسنے سے یہ ہے۔ ہی نے مجدے پہام بلکہ ابرام کیا مکان خالی کردو ، مکان کہیں ہے توہی ابھوں ۔ ہیدر دنے مجد کو ماجز کیا اور مدولگا دی صبحن ، بالاخانے کا حس کا دوگز عرض اور دس گڑطول اس میں پاڑھ جندھ گئی ۔ رات کو دہمی سویا گرمی کی شدت ، بالہ کا قرب ، کمان پرگزرتا تھا کہ یہ کٹکھ ہے اور صبح کو مجد کو کہان سے گئی ۔ ہیں راتیں اس طرح گزریں ۔ دوشنبہ ۲۵ جولائی کو دوم ہرکے وقت ایک مکان مجان کے جوال جارہ اس جارہ ۔ مان بچ گئی ۔ ہیم کان بنسبت اس مکان کے بہتر ہے ۔

من فرجیخون مرگ ندوی صبر ہے ، میرا فرب بخلاف عقیدہ قدر دیج برے بم نے میاں نجگری کی بھائی نے برادر بروری کی تم جینے رمووہ سلامت رہی ہم اس حوالی بین تا تیامت رہی ۔ اس ابہام کی توضیح اور اس اجمال کی فصیل یہ ہے کہ ببنہ کی شدت سے چوٹالو کا ڈرنے لگا۔ اس کی وا دی بھی گھرائی مجھر خلاص درہ یاد تھا۔ جب تم برای ہوئی اس کے آگے ایک چھوٹا سہ درہ یاد تھا۔ جب تم برارے باؤی بھی کے خلاص میں ان دروازہ غرب تو برویہ اور اس کے آگے ایک چھوٹا سہ درہ یاد تھا۔ جب تم برارے باؤی اس کے آگے ایک چھوٹا سہ درہ یاد تھا۔ جب تم برارے باؤی بھی کے دروازہ عرب تم برائی کا مردہ دروازہ در ہے گائی اس فرد کی دروازہ دروازہ درے گائی اس فرد کی دروازہ مورد دروازہ درکھا۔ "

"دِ لَى كَى منطنت كَرِيخت جان فى سات برى مجدُورونى دے كر گرى . إوشاه دلى نے بچاس معبد جہدند مقرركيا يان كے ولى عهد نے چارسور و برسال - ولى عهداس جب إدشاه دملى في مجھ نوكرر كھاا ورخطاب ديا اورخدمتِ تاريخ نگارى سلاطين تيمور ييجه كرتفوين كى توس نے ایک غول طرز تازہ یکھی مقطع اس کایہ ہے۔ غالب وظيفه خوارم و، دورست اه كو دُما وه دِن كُنْ كَ كَهَ تَصْفِولَ بَيْنِ مِول بِي بارشاه بيغ فرز نرول كربار بياركرت كف مخشى، ناظ مكيم كسى سازة يكمنيس مرفا كره ديليل " دېزىم ناەنېىل أس كا نام فېرنىم روز " ب اورسلاطىتى ئىرىدىدى ئارىخ ب،اب دە بات مىگى گذرى الكروه كتاب اب جيبانے كولات مي زجيبوانے كے قابل" عبعد کے حالات ای تاریخ کی سوار م کرکنود س کا حال دربافت کرنے گیا تھا بسجد جامع ا ہوتاہواراع گھاف دروازہ کوجیلامسجدجامع سے راج گھاطے دروانے تك بدم الغدايك صوالت ودت بي اينول ك وهر جويط ين وه الرائه مائس توبو كامكان مرجاے۔ یادرو۔ مرزاگوہر کے باغیجے کے اس جانب کوئی بانس نشیب تھا۔ اب وہ باغیجے کے صحن کے برابر موكيا - يهال كك كراج كما ط كاوروازه بندم كيا فيصيل كك كرك كطف رعين - بالى باط كيا كشميرى دروازه كاحال تم دمكي كيم وران اب أمنى مطرك كرواسط كلكة دروازه سي كابلى دروازة تك میدان بوگیا ۔ لا موری دروازہ کا تھانے دا رمونڈھا بچھا کرطرک پر بیٹنا ہے،جو باہرے، گورے کی آنکو بجاکر آنا ہے اس کو کھڑ کو الات میں جمیدیتا ہے۔ حاکم کے بہاں سے پانٹی پانٹے بید لگنے ہیں یا دورو بہر جواند ال جا اے آ کھون قیدرہا ہے اس سے علاوہ سب کھانوں برحکم ہے کدوریافت کرو، کون بے کمٹ مقيم ب اوركون كمط مكما ب التعانول من نقف مرتب بو في " كيار جية مر بكيالكهول ؛ دلى في سى تخصر كئى من كامول بريقى، قلعه، چاندني چوك، مرردز بازارسىدجامع كاربرسفة سيرجمنا كي بارسال ميلاكهول والول كاريد بالمجول بالنبي كيركبو

دُلِّي كِهانِ وال الولى شهر قلم وسندهي اس نام كانها -"مسى جامع واگزاشت بوگئ جيلى قبركي طوف طرهيول بركبابيول فيد د كاني بناليس واندا مرغى كبوتر كمين لكے عشرہ بشرولعنى دى آدى بہتم مظہرے ، مزد اللهى بخش ، مولوى صدرالدين بفضل حين خال ا بن نصل الله خال البين بيرا ورسات اور - ، رنومبر مه جادي الاوّل سال حال الحميم كدن الوَظْفُر سراج الدين بهاورت وقيد فركك وقيرجم سرام وس أناللندوا نااليراجعون " يبال شردهرا ب، برك برا ناى بازار، فاص بازار اوراردو بازار اور فانم كا بازار كرايك بجائة فوداك قصبهااب يندمي ننس كركهال تق -"كتميرى كالراكبيا وه اونيجا ويج درا وروه طرى طرى كوهم يال دورور فغرنبي آتي ككيابوس أمنى موك كاآنا اوراس كى رەگز كاصاف مونام نوزىلتوى ہے " السنورارے تہاری دلی کی ائیں ہیں۔ چرک میں بیم کے باغ کے دروازہ کے ماسے دون کے یاس جوکنواں تھا اس میں نگ وخشت وخاک ڈوال کربندکر دیا۔ بی ماروں کے دروازے کے یاس کی كئى دكانيں وصاكرات جوالرا الكت دروازہ سے كالى دروازہ تك ميدان موكيا ينجاني كاراد دھوني داوہ ، رام جی تنج ، سعادت کاکٹر ، جرسل کی بی بی کی جولی ، رام جی داس گودام والے کے مکانات اصاحب رام کا باغ ،حوالی ،ان میں سے سی کا پتر نہیں ملتا۔ قصہ مختفر کے شہر محوا ہوگیا تھا اب جوکنوی جاتے رہے ادر ان گوہزایاب ہوگیاتو بصحامح اسے را برجا سے گا ۔ شہر کاحال میں کیا ما فوں کیا ہے ۔ اون واق کوئی چیزے دہ جاری ہولئ ہے سواے اناج اور اللے کے کوئی چیزائی نہیں جی مجھول نالگاہو۔ ماس مسجد كريميس كيس فط كول ميدان كله كا - دكانين ولميال في حائي مائيس كى -وارالبقا ننا بوجائ و بهام ملاالله كان چندكاكوچ اشاه بولا كمرا كرا كساد ها ووفال الم ع يعاور اعلى راج-اب بہال مکٹ چھا ہے گئے ہیں میں نے دیکھے فارسی عبارت یہ ہے، " منحث ابادى وروان شهرولي برشول ادخال جرمانه"

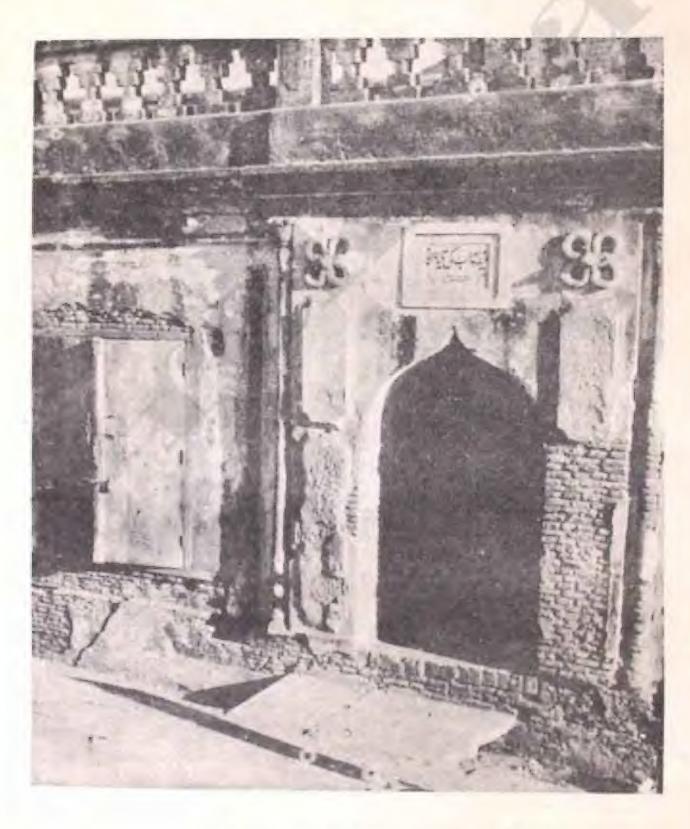

قيام كاه مزيا غالب بحلداج دواره ، راميور

رتعلق ا ٥٥ ١ من نواب يوسعن على خال بها درواني لام يورك مير ساتنات قديم میں اسالعنی ۵۵ ما میں بیات تاکد ہوے۔ ناظم ان کو خلص دیا گيا ـ بين كبيس غرليل اردوكي مينية بي - اصلاح و مي كيم ديتاً گاه گاه كيدروبيراده مي آثار بتا -تلعد كم تخواه مارى الحريزى بيس كهلاموا - ان كےعطايا فتوح كنے ماتے تھے جب وہ دو نوت تخاص اتى ري توزندگان كامراران تصطير را بعدي و مينير يعدم كفوال سيت تح ين عدركاتها. مزاغاليك ان تعلى كل ميموانون فياني فارى تاب دستنبؤ كرساتة نواب يوسعت عليخال كولكهما نفا مر لوكي بيني كم اللام يا شي يربي الكرف ف كابهان بداكراي ورد صوركم كام كالمان كامتياركما ي مركما سخنور اورخن مراى اسط قدرو بكرفد افزاي ي كلفظ الرابع ما تاميد ربع بالله وما يه و مداري المصيري ري سي روي قرى عدب كغرستي او كا لا دف كرنا رقع برا ريخة كادوان اوراس كتابك بنينا معلوم بوا ديوان كم و كجنى د كجنى من آ بكوا ختار به كر - جار جزوكا رساله البهيابي اسكا وبكنا ضرور وركاري فأرجه قدم اوربير شن مين اومنعت لفاظ الج والمركمات اوربرت كالماط فبأب عاطفهماطه به فداكا شكري اوراني تعمد كالكا م مناكا نكريبه كم ، وجود تعلق قلعد كم على حريم كا بنسب احتال بي بين قمة كا كرور من بن تديم كا تكام كو سيال بي نبي و فروه المينوان ميناي كويا بن كهائ جينا بي كهي بن كرجو الروع سال من ميسن دارو فوروب لميكا وكجي كيا خا محل بكيكا بهلى فومرة بهان استهاراتم أوكياي كواب فلرومبدوساين على عادما مالمنام موكيا عا من بها عداو من ابنانام متواعظ مون اوروز المكر واراد بان دو ما يذ فكت إنجا بون الراس المالي و بقصيل موم كيا جا بني تواسي كما بوموم يستنوي ديماماي خفود كاف ما كاند، وريك ماخ وبرعدا

" نواب یوسف علی خان دالی ایم پورٹر سے اشتیاق واحترام سے مزاغالب کوتشر بھٹ لانے کے لیے لکھتے ہیں۔
" مشفقا اجو کی خلص اشتیاق حصول معانفت اور مرکا لمد آپ کا بدرجہ کمال ہے اور اب تشریف آوری
آپ کی اس مگر مناسب ہے۔ اس واسطے حوالہ خامر محبت نگار کے ہوتا ہے کہ آپ دیار فائف الا نوار
اپنے ہے مخلص کو مسرور فرائے "
ورسری باریوں تحریر فرماتے ہیں : " حال نشریف آوری آپ کا اس طوٹ کوائمی کک سامعہ نواز نہیں
موا اور دل صفائنزل مشتاق اور فتظور یافت مسرور طاقات کا ہے۔ اس واسطے حالہ خامر تحاد گار کے موالے
ترب باوعنایت کے فویر تشریف فرمائی اس اسے کہ کہ تک مکن الوقوع ہے مطلع اور مطمئن ذرائے "

مضت والم مغرت أبر مسترست جواب من مزالفالب كانود أوشند خط ملاحظ فرائي.

سداداب بما د ني رض را بون دسنورافت بها براه وجوكا بهدكون بر وسرتو اس دما كه جولت كه إس بنها و اغ سوره به كم مبنده ومعتد كه هاله كائي اج اكل دوسة اجابكا فاج ما طواقدس جع رج ۱۱ قر ما خرج بوارفا ابرا به من و ان ذاؤ نظا و اوركه جاو فكا بن كه وحواكا ذكه قرب آباج اسكوطر بح جود كركو مر جلداؤن كن ما بي الدين بي آنا ع جر جود را فارسال اله عموري جود كركو مر جلداؤن كن ما بي الدين بي آنا ع جر جود را فارسال اله عموري من رفي يك تحروف المي كران إوفولون المعلام به ندخ آت او راون اشوا من كدم فوش ندا موركا و كولون فولون المعلام به ندخ آت او راون اشوا من كدم فوش ندا موركا و أون فولون بي وه كلام به كرانا دادو و دو المين و بدا المرضوع به خلاكم من بقدا بي فود استعداد كه تبراسلام مي دو المين و بدا المرضوع في خلاكم من بقدا بي فود استعداد كه تبراسلام مي دو المين و بدا المرضوع في خلاكم من بقدا بي فود استعداد كه تبراسلام مي دو المين و با دراد المرضوع و خلاكم من بقدا بي فود استعداد كه تبراسلام مي دو المين و با المرضوع و خلالي من بقدا بي فود استعداد كه تبراسلام مي دو دين را دراد المن و برانا شدة و المواد المناه من المواد المناه مي دراد المناه المناه و المواد المناه المناه و المواد المناه و المناه و

مرا نالب في الصف كه بعد يحي فيش منظور موف كل البريد أيب سال أن البور ندجا تك اورب وفي فيصله مؤانظ في وولي سعد مرا وكر البرطيع الناجها فيور كذه كليسر المرادة بالدمون الموس منوري المصند كو البوريني، نواب معاحب في ترى تعظيم وكريم كي وريان خاص كونتي من رائش كانتظام كيا كرجيد الم بعد تعديد ان دواره ايك استان مي اقتيام راميور ومي رسيد.

#### مزار مرزا غالب ، قرب نظام الدين اولياء دملي

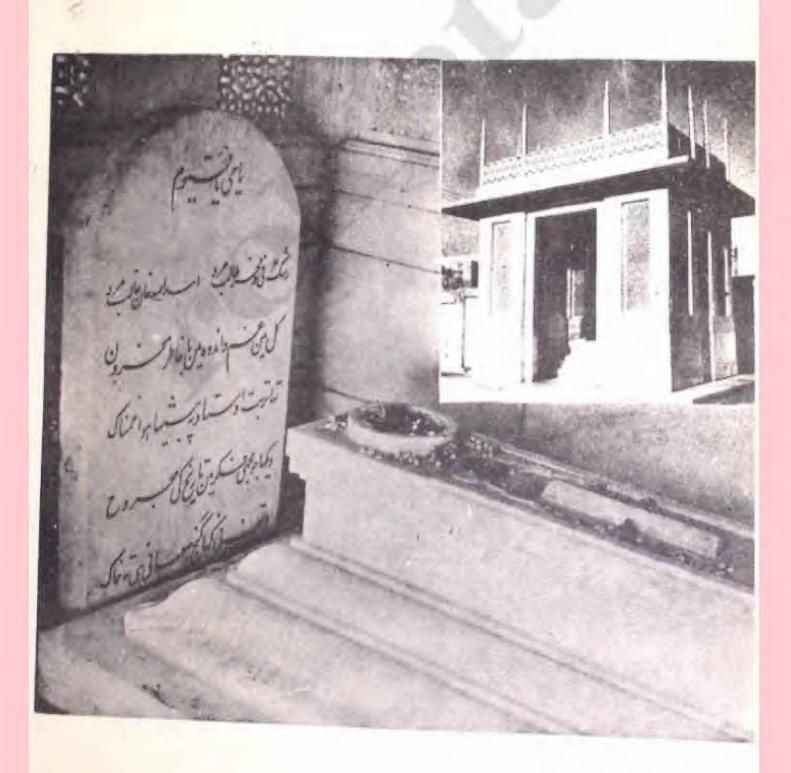

أَرْى الما النواني زورون برب الرهابي في كماكرديك بعن عن استى كالى الران جان النان اركاب من یاؤں ہے، باک بر الھے۔ بڑاسفردور وراز در بین ہے۔ زادراہ موجود نہیں اخالی المح جا آمول أكرنابرسيده بخن د إتوخيراكر إزيرى بوني توسقومقر به باديه زاويه به دوني جا ديداور مين. اس یمین برس میں ہردوز مرکب نو کامزہ حکیمتا رہا ہوں۔ حسیب دان ہوں کہ کوئی صورت زلیت کی تبي بعرض كيول بستابول ومع ميرى البحيم مي اس طرح محبالي بيحب طرح طا تُرفض مي حوامس كموبيطا احافظ كوروبيطا الرائفتا بول تواتني ديرس الفتابول كمتبى ديرس ايك فدادم داواليه آپ کی برسش کفربان ماؤل جب تک میرامراند شنامیری خبرندلی میرے بی امیرے مجوب اِ تم کومیری خرجی ہے۔ آگے ناتوال کا اب نیم جال بول ، آگے بهرانفا،ابانمعامواجامامول -رام يورك فركاده آورد ب،رعشه اضعف بصر جال جارطال لکھیں اعلیاں ٹیرھی ہوکئیں حروف سوجھے سے رہ گئے۔ اکہتریس جیا۔ اب زندگی بریوں کی نہیں مبينون اوردنون كى يے -بقول حالى، وفات عديك دن فبل نواب علائ كوخطاس لكهوايا "ميرا حال مجمع كيايو تجية بو ايكة دهدوزي يرعمايول سي وحينا" أن دنول من يتعرم زاصاحب عمواً يرحة ربت تخه دم والسيس برمرراه ب عزيزواب الله ي اللهب بيبوش كمعالم من حكيم محود خال اور حكيم احسن التدخال في تنام كششيس اورعلاج بسود تأبت موے - آخركاروه دان أكباجس كا غالب كوايك مرت سے انتظار تخا اور ۵۱ر فروری ۱۹۹۹ مروز شنبددومیر د صلے شاعری کا به آنماب بیشد کے سے غروب بوگیا يەنسوناك فېرىكى كاڭ كى طاح سارىيىنى ئىرىنى كىيىلىكى دورزيارت كەلىيەلوكول كا كانتا بندھىكيا تجهنيرو كمفين كانتظام اذب ضياءالدين احمرخال نے كيا شهر كے نمام اكا بروعا يُرجناز مے بي شركي ہوے، د بی دروازہ کے بابرنمازاوا کی کئی اورحضرت نظام الدین اولیار کے مزار کے قربب اپنے

خسرواب البي تخش فال معروت كيهلومي دفن موس -

# تبصره

يتنبين اسكار كاومالمي بريان وموت كاعمل كب عجارى باورضا جان كب تك مارى ريكا سرطله عصبح كرسائقه ندجان كتف جاميستى سيرة راسسته بوكرسطح ارض يرفدم ركهتي بس اور كتف ما رسي كوشكسته كركة فوش فناين جاجيتية بى ييمل براح برسركار ب بديا بوف دالون من برقتم كولگ إى دنياي آگراینے افکار واعمال کے ڈیکے بھا کھنے بنتے ہیں گران کی دکھائی ہوئی شاہر اہیں ارباب وُنیا کے بیغوروفکر كامركز بنى رستى مين يرتام بيضرور بي كالسي الدى اوركينات زمانهم تيال روز روز ميدانهي موتى من ملك ان كاظهورسدىون بعدم والصبحاور حبب اليي مستيال الحرتي بي توعلم وادب كى نتى معيس روش موتى بي. مرزاا سدانندخال غالب بهي ابسيجي نادره كارفن كارول مين أيكانه وكميتا تخفيةن كي فعتيجيل مبتباط ا وشُن بیان نے شعروا دب کوالیم حیات نجشی جس کی آب و تاب کے سلمنے مرزاغالب کے مجعصرتاب نالاسکے . لون توشعروادب كرانق يربي نشمارستار سراكهر سه اوراكهر تدريخ بي مكران بس وه روشني كهال جوغالب ميس ہے کیونکہ جہاں غالب کی فکری پرواز پہنچتی ہے وال دوسے شعرا کا اُرکھی بہیں ہوتا مزاغالب كاابتدائى كلام الفاظ ومعاني مي شكل اور بيجيدي معلوم بوتلسيح برمعاهري فالب في اکتربنگاے بریا کے، گرابعدان کی نکت دس طبیعت نے کلام میں نمادگی اور پرکاری کے الیے جوہرد کھاے كەحن كى رەشنى رستى دنياتك قايم رہے كى -مزا غالب بى بىلا تناع بى جى ئىدد دغول كون ئى مضايين سى بوريا دولل غدو مكت كادنك دے کرگران اورگیان مجنی دورنه غالب کے مدتک غزل گونی برابرایک ہی روش پر حلی آری تنی دی فرودہ العادر مدر المعامادار درم مقررة تشبيهات واستعارات مجرو وصال كے يامال صفر بات حن وعثق وغيره - يونك مرزا غالب فيطرتًا ا يك ستوخ اورندرت يندليبيت مي كرآسة تخفي اس بيمان كويداستان كوني اين طون توجه ندكر كى روه تعروين كيميلان مي ايك نئا بنك كيما تقدداخل موئه ، ايخول ن عزل كو

نيالب ولبجراورنة انماز بيان سية واستدكياء

فالب کی کتاب شاعری میں بے شار حلی عنوانات میں ۔ طنزوظ انت کود کمیعا جائے توزعفران زار نظر آیا ہے۔ گہائی افکار کامشا ہرہ کیا جائے تولاشال ہے۔ طرزا داا ورندت بیان پرسٹنی ڈالی جائے وایک جہان نوکی میرکا لطعن حاصل ہوتا ہے

مرزاصاحب بخیبت نفرنگار مرزاصاحب بخیبت نفرنگار کرمن می گوناگوں کمالات وصلاحیتیں کیجا پائی جاتی ہوں ۔ اگرکسی میں ملکئ شاعری پا یاجا آئے توکسی کونٹر میں موتی کھیزا آتا ہے کسی کافلم جا ندارہے توکسی کی زبان تبغ جوہردارہے ۔ مگریہ خالب کی ہتی ہے کہ جہال کمالات برابر کی جینیت سے جلوہ گرمیں ۔ بعنی اگروہ ایک طوف عظیم شاعر ہیں تو دوسری طرف اعلیٰ بایہ کے نفرنگارا ورانشا پر وازمجی ہیں ۔

۱۸ الفاب کے نفسِ مضمون برائر آتے ہیں۔ غالب کی شوخیال اپنے عزیزول، دوستوں اورشاگردوں کک ہی محدود نہیں رہنیں ملکہ دہ اپنے گھروالوں سے تھی اسی انداز سے مخاطب موجاتے ہیں۔

مزانے مالات کی ناسازگاری سے متازم کو انتہائی پرنیاتی کے عالم میں اپنے درددل اورخونِ تمنا کا اظہار کتنے ایوسانہ اندازمیں کیا ہے میں زمانے سے زیادہ ہنیں تھوطری کا سالین اوراطمینان قلب چاہا کھا جو مجھے نال سکا یا ان تمام حرال نصیبوں کے باوجودا نہوں نے جو کچھی کہا اورجس عالم میں کہا اس کی تفاجو مجھے نال سکا یا ان کواحساس تھا جنانچہ مہزیم وزمین بہا درشا ہ قطفر کو نخاطب کرتے ہوئے کہنے ہیں۔ تیمت اور ملبندی کا ان کواحساس تھا جنانچہ مہزیم وزم میں بہا درشا ہ قطفر کو نخاطب کرتے ہوئے کہنے ہیں۔ موساح بقرانی نالی حضرت نتا ہجال نے اپنے درباری نتاع کلیم کوسیم وزراور بعل و کہرے تلوایا تھا میں توبس اتنا جا ہتا ہوں کہ زیادہ نہیں تو آب بحن سے حضرات کو حکم دیں کہ وہ ایک بارمیرے کلام کوسی کلیم کے کلام کے ساتھ نو لئے کی زحمت گوارافر الیں یا

سے توبہ ہے کہ توگو<u>ں ن</u>ے مرزاصا حب سے مرتبے اور مقام کا ان کی زندگی میں محیج اندازہ نہیں لگایا۔

جوچاہیے بنہیں وہ مری ت در د منزلت کی بین اوست بقیمت اول حسریدہ ہوں اس میں اوست بقیمت اول حسریدہ ہوں اس میں اوست اس میں اور خوال میں بین المان استی میں اور خوال میں کے معنا میں وخوالات موجود ہیں جوغزل کوئی کے دائرہ ہیں شال ہیں ۔ مہناں کچھ خوا ان کے محت اشعار کا انتخاب ہیں کیا جاتا ہے ۔ ہر شعرجا دو کا اثر دکھتا ہے ۔ مطعب زبان اور میں ہونود جی ہمینہ اور میں جونود جی ہمینہ اور میں جونود جی ہمینہ اور شاعر کو بھی زندہ جا وید بنا دیتے ہیں ۔

عاشقانه

كرب كيري كفيس سب حرب كياكي جبنه ويح بحى تودعوكا كمايس كيا ليكن زعخيال سعفافل نبيروا ترى طرح كونى تين كلدكوآب تودس できんさんこうちゃとで جس كي قعمة من بوعاشق كالرسال بونا ب كردلب ساقى بوصلا برع بعد لاكمول بنا واكب بكرناعتابين مرسسش بادريا يخن درميال نيس دل كاكيارنك رول فان جرود فتك ع كاتواب نزر كرول كاحصوركي مسجدم ومدرسه مركونى خانقاه بو مفت الكاكسة وراكب منت مولى ب دعوت آف بواكي وحوے دھے جائز اوام کے إكر كوز بخودى تجحدون دات جاب بالركنبي دينان وعشراب تودك ماتى في كي الاندوا بونترابي يشنشدوقدح وكزه يوكيا عي؟ ميرے يت عنان كوكون تراكر لے بن كيار قيب تزيخاج مازدال ابنا عقل كتى بكروه بديركس كاأمضنا موارنب تومونامه برب كياكي اے کاش جانا نہ تری رہ گزرکوی براك سے وجیتا ہوں كماؤں كدھ كويں

كري را مين سم اے درگار كرے بختل تكاوفين تيراردديا نظاره ندهي كام كيادال نقلب كا حيف اس مارگره كرست كاتسميت فالتب كون بوتك يرلين عَدِم والكرين لا كمول لكا ذاكي جرانا بكاه كا كس مفد عرشكر كيديس لطعيفاص كا! عاشقي مسبرطلب ادرتمننا ببيت اب غاتباكس مغرب كمصراته يصلي جب يكده جشاتو كيوب كيامكي قيد خمريا شوخي مي ني ما الكريم منهي خالب ركمة بكرون بول فرقد و كادوري م ات لي زمزم يد عاور عن دم مے سے فوٹن نشاط ہے س روسیاہ کو يلادى اوك عساق جمع عنفرت المحدك الكرمي ألفادوها بيول شاب الرخماعي ديكياوس دوجار این گلی میں دفن نرکھ کولیدستال ذكراس يرى وش كاادر كوسيال اينا رشك كبناب كراس كاغيري افلاص جيف دیا ہے دل اگراس کوبشرے کیلکیے جانا برارتیب کے در پر ہزار بار جوال زنك غارت كرا كام لول

نهكر تركون معاميم كوزيب

لاگ بوزاس كو برنجيس لكاد

م فأت

بارية شنا بحلاأن كايسهال ابنا الخاارة في كقوم ين إبال كي كونى بمسايرز بواور إسبال كونى نهو مجي بالتحامرة الريك بارجوتا أع أوحرى كور إكاديرة اخركها مع زا شام كالا أع جد شركا يان برى يرخرم كا يحادك كري وكبور واكساكن بخن دو رخطارے كونى فلاے کیاستم وجرہ ناخدا کیے فاك مي كيامورتين جول كى كينيال جوكي ترنے دہ کنے اے گواں مایہ کیا کیے ؟ أيد كون ويهم فركيا مزايايا كن محدة محاددكماس كي كون جاره سازيوتاكوني غركسار بوتا یجنون عش کے ا خارج ف مادی گے کیا! مارامي توآخرندر ولتا بي كرمان بد یں ورنہ بربائ یں نگب وجود تھا زجومزا نيصين كامزاكب الاف سے بیشتر بھی مرار مگ زردتا يمراك دورمرنا بحضرت ملامت قفاے تکوہ ہیں کس قلام کیا کھے! ذكبي جنازه أثفتا زكبي مزارموتا ده گیاخط میری چیاتی پر کھلا بصدا بوما ے گابدازمتی ایک دن

دعدوجي فريدت بمنى الي ياسبان المزيح كوه جب عقام كاج ثاست آس بسدديارساك كحربنا ناجاب دي لي المين كيول انرهيرى برشيغم برياؤك زول كادكاو مخت جانى إعتبال زيع معفل جال دے کے دم کے پنتی ا آخلات رَسُنُوكُ بِرًا كِي كُونَ روك لوكرغلط يطه كوني مغيزجب ككنك يالكاغالب يَا دِ دِفتگاں سبكباں كي لالدگل ميں شاياں بوكني مقدر بوتوخاك يتيح لكاليتم خودبندناص فيزخم بمنك يبركا ناصح حنرب الح كآدي ديده ودل فرمش راه ピーかなさくらいいいん حركيا اضع نے بم كو تب داچا يوں مبى ناواع سنالبيا والرس فضرتك دُھانیاکفن نے داغ عوب برائی موس كوب نشافيكا ركياكيا تازنى يى مرك كا كمكا كا بوا را گر کوئ تا تیاست سلاست بيضد، كرآج ذا فعادد آسي ندب المركم والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع اعكمالة الماينام وك نغراع كوى الدول فنيمت جاني

كوركس كالكلاكرا كون جردونى وبجى جونى توكبي ددجارجوتا وبواجه كومونے نے دہوتا میں توكيا ہوتا كميل وكول كاجوا ديرة بينانهوا حيرال بول مجرمشامه ويحس صابي برجم ی کوئی شے نہیں ہے بجع بمسارى خبرنبين آتي بي خاب مي منوز وما كري خاب مي یعن بغیر کی ول بے مرعانہ انگ دوست كى شكايت يى مم زيم زبال بينا كس دن بارس مرب زار عبلاكي آهب الررجي ناله نارسابايا كس قدر دشمن ب ديماياب جوے تم ووست جس کے دشمن مس کا آسال کوں ہو بسبب مراغات وتمن اسمال اينا تمكوب دهري إران وطن إربني بى كاس خرس عم فركاحى إرانيكى ركحالى مرع فدلن مرى بيكسى كى ترم تم برنگ برماتی به سوبونیک ببجانتانيس مرس المبي رابسركوس جوترى برم سے خلاسورساں كلا د کمچه کروزرتیاک الل دنیاجل گیا كريدكي كدمرره كذرب كياكي أود مكوكيارنك بيترام اك جاناكداك بزرك يس معرف

جب توقع بي أي كن غالب أت كون دي سكماك يكانب وه كيت ينفاكي توخدا تحاكجه نهرتا توحنداموا قطريس وطائكاني في وجروس كل اصسل شبود دشا بروشبود ايكب برجندبراك شيى توب بم وال بي جال عيم كوكى مين فيب جي كوسمجة بي بمنبود كرتنجه كوبيلينيامات دعانه مانك تاكرے زغمازى كربيا ہے وستعن كو وتنتمني کس روزتہتیں نہترا ٹنا کیے عدو دوستدار وتمن مصاعتاد دل علم وسمنى في ميرى كھويا غىب ركو یفتنه آدی کی فاندویرا فی کوکسیا کم ہے م كمال كالم المع كل منزى من كف كريكس مز عيوفرت فالكايت الك بوں کیا خونی اوضاع ابناے زمال غالب بحدكود إرغيرس ماراوطن سے دور منفرق اشعاد غمبتى كاسكس عموجزمرك علاج عالم بول تحورى دوربراك يتيزود كماي برے كل نال دل دود حراع مفل مِن جون اورافسردگی کی آرو فالکیل مجه كرتي إزارس وورشال مت يوجه ككامال عيرازي ييم لارم نبس كخضرى بم بيردى كرى

كتي بن " بم محكومنه وكملاش ك مورع كالحديد، كبراس كيا جب آکھ ہی ہے نامیکا لو کھر لوکیائے فتفعصص مواليثا بوالبشرككلا آج ادهرى كورك كاديده اخرككا آب جا نا أدهراورآب بى حيران بونا الميري وويشيان كايشيال اوا ياد تقيس مبنى دعائي صوب دربال بوكس ترايتانه يائس توناجا دكياكري دوح القدى اگرچ مرام زبال تبس ترى طرح كوئى في لاكوتب ودے دمشنه كتيزما بوتام معفوار كمياس نوي منسم بي سبي نغري سشادى زمهي كبرب يج ع كليام الك ستى سى برىك ترى ئىڭ برىجى كىئ وه لوگ رفته رفته مسرایا الم بوے اس قدر وتمن ارباب وفاجوبانا فالب مريفام أولت مروشب

جرس بازات بدباز آئي كيا لات ون گوش پر برسانت سمال كوس دور في المراس قائل دربررہ کوکہا اورکہ کے کیسا پھوگیا كيول اخيرى برشبغ ببالأكازول ولے دوائی شوق کہ ہردم بھے کو كمريقل كربداس فيفاعلو والكيائجي من توان كى كاليول كاكيا واب تفك تفك كربرها بددواردك يآنابوناس عدود كيواف كالمك كرك بيقل لكادث مي تيرارودينا ين كالك ك مراجوز إلى كريد اكم بنام يروون ع طرى دون ایمال مجھے دوکے ہے تھنچے ہے تھی خوا لظارے نے کی کام کیا وال نقاب کا سحتى كشان عشق كى يوجهي عي خبر اب حفاسے می می محروم الثالث آتے بی غیصے برمضامی خیال می

مرا فالآجیب وغریب درخ ہے کرآ سے تھے۔ ان کواپنی صلاحیتوں کاپورا اصاص تھا۔ زمانہ کی ہے ہیں دکم نگاہی پران کا ول عبقہ تھا گرخودا عقادی جی کی کے ایک ہوان کا ول عبقہ تھا استعاب گرخودا عقادی چی کی خاتے ہائی۔ افغوں نے اپنی شاعری کے لیے داستہ کی انگ اختیاری۔ نا دشیب اورخوبصورت استعاب تلاش کیے تین کی نزاکت اورمعنی آفری سے گلستان شاعری کویوں آراستہ کیا کہ شعروا دب کوچار چا ندائش کے تورت نے بیعطیہ فا آب بھی بخشا میں ہوگیا ۔ اگر م متعدد شاعوں نے مرزا فا آب کے نگری پٹانا چا اور مرزا ویہ سے دور دھوپ کی گرگر دراہ کو مربخ کے ۔ گویا ۔ اگر م متعدد شاعوں نے مرزا فا آب کے نگری پٹانا چا اور مرزا ویہ سے دور دھوپ کی گرگر دراہ کو مربخ کے ۔ گویا

تيرابيته نه يأبس تو اجاركب أري

تحك تحك كم برمقام بدرجاره كخ

نصانيف

كليات نثرفارسي

سبویین ، دُرُفشِ کاویانی ، دستنبو ، پنج آمنگ ، قاطع برلان ، مهرنیمروز ، دعاه صباح ، مَا نُرِغالَب ،

تحليات نظم فارسى

غزلیات رباعیات انطعات اور شنویات کامجموعه به شنوی ابرگهر بار اور دردوداغ شام کار مشنوی بیس نشرار دو

عُودِ ہندی ، اردوے معلّے امکاتیب غالب مِرّبر عِزْتی خطوط کے مجبوع ہیں . کاتِ غالب و رفعاتِ غالب

دلوان غالب أردو

یرده بی نتخب دیوان ہے کہ جو مرزا کی حیات میں بانچ فرنبہ شائع ہوا تعنی اہم ۱۸ و بهم ۱۸ و ۱۸۷۱ و الم ۱۸ د ملی میں ۱۸۷۷ کانپور میں اور ۱۸۷۳ اگر ہ میں چھپا اور بیسلسلہ مسلسل جاری ہے اور یکلام ہی ہے میں سے مرزاز ندہ جا و مالی

شجراهمرذاغآلب خاندان شابى سمقت شبزاوه ترسم خال توقان بيگ عبدالتبك نعوالله يوعن مزا اسلانها مرزغالب س<u>ال انتبال</u> عارت جان خواجيفلام حيرف كريان الأو ر عرّت النساء نواج عرض من نواليم غرّع والده مرزا خالب واليادارد معروت بنیادی م دراو بیگم زینالعامین ملی منتش مرزار نجور امراو بیگم زینالعامین ملی منتش مرزار نجور الجيه بازعل معين على

نقش فريادى ہے كى خُرْتُى توركا ١١، كاغذى ہے بيرين ہر پيكرتِ صوركا كاؤكا وَيِحت جانى ہے تَبِيرَان ہُري كِلَّا الله عِنْ الله الله عِنْ الله عِنْ الله الله عِنْ الله الله عِنْ الله عِنْ الله الله عِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ ا

براوت خفالماس اَمِغان داغ جگرم بيد «» مباركبا داسد اِغخوارجانِ ورومندآ يا

صحسرام كريبي جثم مئودتفا ظامر مواكه داع كاسوايه دود كفا جباً وكي نزيال تعاند وعا ليكن مي كذرفت كيا وزود كقا مِنَ ورنبهِ لِبَاسِ مِن مُكُوجُودَهَا تيضينيرمزنه مكاكوكن استكه ١٦ مركث تنفح ارتبوم وقيؤد كفا

جُزقيس اوركوني سْمَايارف كار أشفتكي فيلقش مؤيداكيادرت كخا نوابي فيال كوتج يمعلله لينابول كمتبغم ولاي سبق بزو وهانياكفن فيداغ يؤب يتكى

دل كبال ، كد كم يج ويم في تدعاليا دروكي دوايان، درديد دوايايا آه بداخرد يجي اله نادسًا يا يا حُن كوتغافل مِن مِحرأت أزمالٍا إ وْل كيابوا ركها، كم كسيابوا يايا مم نيار إدهونها تم نيارايا آيت كوني لو يحية تم في مزايا!

كتي وزري كيم ول الريرا بإيا عثق سطبيت نےزلیت کا مزایا یا دوسرارتين باعماددل سلوم سادگی و ترکاری مینودی و مشاری غنيكيرلكا كملني آج مم في اينادل حال لنبي علوم لكن إس قدريني توريندنا فح في زمك جوركا

وہ کو کمن کا عشق کا مل نے خاور زشری کی دوت کا علم ہوتے ہی کسی جان کل جائی لیکن می نے اپنے مرنے سے بے تینے کا استعمال کیا دایک عاشق کی بیٹان ہے کہ مرف کے بیے کسی وربعہ کا مختاج ندرہے ۔ مرزاصاحب کو کمن کی دوت برطز کرتے ہوئے فراتے ہیں بحثی کا مل کا درج بہت بلندہ کو کمن وہاں تک دہنچ سکا رسُوم وتيور في استمرف ك نيح مَيْن كاعماج بناديا عشق كامل ان يابنديون عليشة آزاد ب-

آتش خاموش کی مانت رگوماحل گیا آك إس كوسي أي كدوي اجل كيا میری آدِ آتشی سے بال عنقا مل گیا كجوفيال أيالخادشت كاكصحرا جل كيا اس يراغال كاكرول كياكا فرماجل كيا د کوروز تاک الی انسا الکیا

ول مراسوز بهال سے بیٹھا اجل کیا دل مي زوت وسل إريارتك التنبي ميس عدم مع محيى يرعبول ورزغافل رما عرض ميج بوم إندليتري كرى كهال؟ دل ين تحد كودكم آنا ورنه داغول كى بهار مِن بول اوافت ركي كي آرزو غالب الأل

(١) قيس تصور كيردي مي عي وان كل جوترى يزم سے كلاسوريشان كلا كام يارول كابقدرليب ودندال كلا سخت شكل بحكه بيكام بحي آمال كلا آه جوقطره يمحلا تفاسوطون ال تكلا

شوق مرينك رقيب سروسامان كلا رخم نے دادند دی تنگی دل کی یارب ایس، تیرمی سیند سیل سے برافت ال کلا بُوكِ الدُولِ وُورِجِ إِنْ مُحفِّل وليحسرت زده تقاما نره لذب درد لتحى نوآموزفنا بمتت دشوارليسند دل مي كوريد في البيشور الله الفالب

،،، اس شركامطلب رزاصاحب في وفي عبدالران شاكم عفطاس س واح المعاب -تبيب بعنى فالعن يتون مروسا ال كادهن بعد ديل يدي تنس جوز دكي من مظايرًا بحرا تقا تصور يكرر يم يمي نگاہی رالطف یہ می کیوں کی صور باتن کویاں می منیق ہے جا ل میں ہے " ودرائ وكانتفل وزاصاحب في الكوكهام بياك بلت بي فالتي فبيت عنكالى بميالاس مورب. ونهي دريوزاوت جراحت بركال ف ووزخ تي بح م كوكروك كيد يني زخ يرى وبين بب يك رضا بول ك اور توارك زخم كالحسين بسبب أيسطان ساهل جلف كرخم في داد فدى تني دل كيني زائل دكياتكي ويرافضان في بيناب الدريلفظ تيركينا سبعال ب معنى يدكرتير تنكى دل كى دادكياديتا دد توفويني عام سطر كرزانسال اور يرفوك كي

وهمكي من مركيا جونه باب نبروتها ١١٠ عنق نبرد بهيث طلبكار مردتها تقال ندگي من مركبا كالكلكالكابوا الطيف المرتب بينتري النك و فقا اليون ننو باب و فاكر باقعال المحافظ الكابول المحافظ المركبات المركب و فاكر باقعال المحافظ المركب المركب

يريه وه لفظ كمشر شدة منى نهوا يدزم زيجى حراييب دم المى منهوا وهمكرم بعرني بديمي راضي نرجوا فرنفس مادة سرمنزل تقوي نربوا كوش منت شي گلبانك تسلى مذبوا بمفيال تاكرواكي سوده كى نهوا

دهرس نقش وفارجب تسل ينها سزؤخط سے ترا کاکل کش ندوا يس نيها إلى النعودفا يعيو ولكزركا وخال ف وساغوى بى بول تعدون كريش كالني كني كس معروي مت كي كايت كي مركياصدرتك جنش اب فالب ١١، الوان سر ريهي وم على نابوا

وه السكارية بيم يخودول كمطات نيال كا كبرك قطرة خول داند ي يع مرسال كا ليادانتول مي وتنكامواريش نيستال كا مرابرداغ ول اكتخم بي سروميسرانال كا كرع ويقور شيرمالم شبمستال كا

مَالِينُ كُرِهِ وَالِمِلِى قَدْرِبِ إِنَّ رَضُوال كَا بيال كيكيم بيداد كادش المدركالكا شائى تىطوت قاتى ىى مانع مىرى الداكاد وكماؤل كالخاشدي اكفصت زملني كياأ ينفاني كاوه نقشة تير عطوس في

ود، مرزاصاصيفي مانب اورزمرد كم معنان چدوهرى عبدالمفؤركواس طرح لكهام: تبول دما وقت طلوع مجلامضام ن شعرى ع بيكتال كايمة ماه يم يعط جانا ورزمرد انعى كا نعط موانا -والمعى سانب كى بجنكار زمروس رهم كاتمتى تجرب كروكيف سانب اندمام وبالب اصعالدولاليا ووالح اسكافوركيا ماني ماع ودو كماليكن مانها وهازموا مراصات اكل تائيدي مزؤ فطاوزم داوزلف كومان تشديد كويضون بديكا د، دم مسلی فیدیلی کی پیونک حضرت مینی علید ام ایک زردست بغیر گرزے میں ان کے سنے والوں کوعیسانی کہتے میں سلان بحى ال كيغ برلنة بي ال كايعجزه كفاكرا بن يجو كسس مرده زنده كو ياكرته تحريد فرمات ميما في ميمات دين كريوب المائد كرمري الواني لابنش لديمي لاسكري در مدري برداشت مذكر كا حِجْنبشِ لب زندكَ تخف والي في مير مديد موت كاباعث بن كي .

ئيوك برت خرس كا بخون گرم د به قال كا مرا اب كھود نے بھاس كے بي بي بال كا براغ مُرده بول بي بنياں گوز فرعبال كا دل فسرده گو اچره ب يوست كوندال كا سبب كيا دو ب بي آئيتم الب بنيال كا قيامت ب سرشك آلوده بوايري وگال كا قيامت ب سرشك آلوده بوايري وگال كا كويشيا زه به عالم كا برائے بريت ال

مى تويريم فنر به ك صورت خوابى ك اگا به گفرس بر مرسنده ديراني تماست كر فتون به بال فول شد لا كفول آرزين بي موزاك بر تونقش خيب إلى باراتى به بغل من غير كي آج آب موترين كهيں ورنه نهيں معلوم كس كالهو باني جوابوگا نظري جيماري جادة راهِ فن اغالت

حباب موجئر فقار ہے نقش ت مامیرا کرموج جھے گل سے ناک بن آنامیڈ امیرا عبادت برق کی کرتا ہوں اورافسوس حال کا جو تو دریا ہے ہے ہے تو میں خیبازہ ہوں مال کا نهوگایک بیابال ماندگی سے دوق کم مرا مجت بقی میں سے لیکن اب بیبیواغی م سروپار ہی شق و ناگزیر الفت ہستی بقدر فرون ہے ساتی خمسار تشند کائی می

یان ورزجوجاب میرده میمازکا یه وقت مین گفتن گلبات نازکا تمی اور دکھ تری خروبا سے درازکا طُعم بون ایک ہی نفس جان گازکا ہرگوشڈ بباط ہے سرشیشہ بازکا ناخن بیترض ایس گرونیم بازکا سیند کر متا دفیند گرواسے رازکا مرم بیں ہے تو ہی نوا باہے راز کا رنگ شکستہ میں بہار نظارہ توا ورسُوے غیرنظریا ہے تیز تیزا صرفہ ہے ضبطیاً ہیں میرادگر نہ میں میں بیکن پڑنی بادہ سے شینے اچل ہے کاڈن کادل کرے ہے تقاضاکہ ہے بہوز کاڈن کادل کرے ہے تقاضاکہ ہے بہوز تاراج کادش غم ججراں ہوا اسکر

يكيوياب به درتنجيب ذكوهر مكثلا بزم شاتبنشاه مين اشعار كادفتر كلل شب بوني كيام في خشنده كاستطر كفلا ١٠٠ اس كلف عكركويا بُت كده كاد كللا أسين بن دُشنَه بنهال باليس نشتر كُللا گردیم الوان کرون ست کا کھاؤں فرید؛ برسكياكم بكرنجيت ودبرى تيكركملا كونه بجبول أسكى بتنس كونه يادك أسكاجيد بخيال من ي شيم الكاراخيال فلكاك درج ميري كوركا مركفلا المفت مراه كرنقال كأفخ كرمن وكحلا تهنظنيرب وه عالم كديكهائيس جتنء صيين مرالبثا موالبسة ككملا دريدهن كوكباا وركب كيا يحركيا آج أدهرى كورك كاديرة اختسر كحلا كيول المصرى الرشيع المجالا وكالزول كيارمول غربت مرفعش جب مودادت كليا ناملاتا ہے وطن سے نامر راکٹر کھلا ١١١ واسطحي فسكفالب كنبديدة وكفلا أكح أتت مي مون يُ ميص ربي كيوكام مبندا

شعلة تَوَاله مِراك مِلقة كُرداب مُقا كريد عيال َ نِبُالش كَفِ مِلاب مُقا يال جِي النك مِن تارِيْكه ناياب تقا

شبكرتي موزدل سندَمَرُ الرَّبهُ قا دان كرم كوُمُذربارش تفاعنان گيرِراً دان نودة الذي كوتها موتي يرمِه شكافيال

وا الن مشاعوں کی وات اشارہ ہے جو منسرت بہا در اُن افظار کی زیر بر ہے قلیم علی میں ہواکرتے تھے اور ڈن ہی مزدا تساہی شرکت کیا کوئے تھے۔ اور دون کے جو منسرت بہا اور دون کو بلاہ کے من وجال سے تشبید دے کوایک بطیعت بات بردا کردی ہے۔ وہ مقطع میں فراصا حب نے شب معراج کی طون اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اُن کی اُسّت میں ہوں جن کے بیے ہوئے س پر جائے وقت آسمان کے دردا زے کھل گئے تھے بھر میرے کام کس طرح بندرہ سکتے ہیں وہ بھی کھل جائیں گئے معراج الب اسلام کا عقیدہ ہے کہ الشر تعالی نے ایک واٹ معلم ایک فاصلہ ملے کرکے الشر تعالی کے باس بینچے تھے۔ مسلم ایک فاصلہ ملے کرکے الشر تعالی کے باس بینچے تھے۔

يال دوال ثرگاب ثيم ترسخون ناب تھا وال ده فرق نازمي الشس كنجواب تھا جلوة كل وال بساط صحبت الجاب تھا يال ذير سے آسال كي فتن اب تھا دل كه ذوق كاوش انتخالية كارت ياب تھا مِلوُگُل نَكِياعَقاط لِإِنَّالَ آبِجُو يال مرر برشور بي خواني سے تقاد يوار مُو يال فَسُ كُرِيا تقاروش شيع برم بخورى فرش سة اعرش ال طوفال تقالم بي ديكا فرش سة اعرش ال طوفال تقالم بي ديكا ناگيال اس رنگ سے خوال ميكا فراكا

ره تقاسیندرم وصل فیگوبیتاب تقا فائد عاشق مگرساز صدای آب تقا پهلوسه اندایشه و تعین بهتر میخاب تقا در ته در در کوش فورت بدیوالمثاب تقا کل تک ترایمی ل در و فاکا باب تقا انتظار میرس کاری یرد و فواب تقا انتظار میرس کاری یرد و فواب تقا انتظار میرس کاردی کاردول کوئیزاب تقا

خون مگرود نیت مزگان یارتها توراج تونے آئینة تمثال دارتها مال داده مواے سرره گزارتها مرزره مشل جو برتیج آبدارتها دیکھاتو کم بوئی بغم روز کارتھا دیکھاتو کم بوئے بیغم روز کارتھا ايك أيد قطوك لمجعد بنا براصاب اب من بول اورمانم يكث برآرزو كليون من ميرى نعش كفيني برواي كليون مرايد شت فا كان يوجه مال موج مرايد شت فا كان يوجه مال كموات تع مرايد شوات وزاب

۵۰ سینداسیند. کالاداد جس کونظر برسے بجائے کے بیٹا گھیں جلے تیمیں دلت کو بھاسے دل کے ناسانی اکل اڑن تھا۔ اگرچ وہ صبح ہوئے اسین کہ اند جیمین نئرورتھا انگی بھی پائے کہ بجائے دہ جوب اور فیرکی المات کونظر جسے بچاہلے کہ بھیا میں اس آدى كوجمي كيشرنبين انسال مونا دروديوار مع عيك بيسابال مونا آيجا بأأده إدرآب بي حيرال بونا وبراكينه عي بالم عرف كال بونا عيدنظاره مخمشيركاغريال بونا تؤموا وآب بصدرنك كلستان بهونا لذّت رئيش حبرعزت تمكدال بونا بإساس وويشمال كالبشمال بونا جس كفيمت مي بوعاشق كاريبا ل مونا

ب دشوارم بهركام كا آسال وا كرييله بخزالي مرسكاتنانيك واے داوائی شوق کہ ہردم مجھ کو طوه ازليك تقاضات بكركاب عشرت فتل كهابل نمتنامت بوحيه الكفاكس مم واغ تمال فالط عشرت يارة دل زخم تمت اكها نا كيري فتل كيبدأس ليفايي يُفْ سياركردكيم الله عالم ١٨٠٠

تأمحيط باده صورت خائذ خميًا زه تحا جاده اجزاب دوعالم دخت كاشيازه تها وستعمون تأرضاررس غازه تفا یادگارنالداک دیوان بے شیاره تھا

شبخارشوت ساقى وتخياندازه تقا يقدم وتت عدر فرامكال كلا مانع وحشت خرامی لم المالی کون عن این خانه مجنون محراگرد ب دروازه کا يوجة ت يواني الدالات نفاحة نالئدل في دياول فالختول بباد

١٨٠٠زاصاب كو ايك دفعه زندال يرجى ما كايرا - رائى كدن جب وه على كادرب س تبديل كرف كاموق آيا وكرت ويس بما و كركين كا دريت مير واء حيف إس جا ركي كي تمت خالب جس كي تعت بي بوماش كارسان بونا رده وسنت فرانی دواندوار گومنا مراكرد جنال ی می محوصه والا مفائد به دروازه بغیردروازه کامكان داوا في هش كي دوسے مول ميند عظل مي محومتار تباتھا بيبي أس كا محرور تعاد الربياني مي محبوب كيوستن ميں محرمتی ون اوم حاكلتي لوكت بجنون سے مضيم كونى دقت نمولى استفاد كون كا كرموان كوكى دروازد بنس تفاجم والفل من وقت بالكوكون كاد شعولى

زخم كر بمرنة لك فأفن ندره جاوي كركياء مركبين كمال اورآب فرماوي ككياء كون فجركوبية وتجمعا دوكه بمحصاوي كركياء مذرمير قبل كرفيس وه ابالادي ككيا بجنون عشق کے اندار محیث ماوں سے کیا، بن گرفتار وفازندال سے گھرادی گرکیا، ہمنے یہ مانکورتی دیں کھادی سے کیا؟ اكراور جيتے رہتے يہي انتظار بوتا كذوشى مرنه جاتي الاعتبار بوتا كبهى تونه توارسكتا الأاستواريوتا فیلش کمال سے ہوتی جو مگرکے یا روتا؟ كونى جاردساز بوتاكون خمك رجوا

۳۷ دوست نمخوای میم بری معی فرمادی گے کیا ا بنیازی صدے گزری بندہ یرورک تلک حضن ناصح كرآوي ديده ودل منتش راه أج وال تنيغ وكفن باند هي موسي حالم ول كركيا بصح نه بم كوقب اجها يول مهي خانزادِرُلفنمِي رَجِيت عَاكْس كُلون؟ بياب الم ممورد مب تحط عم الفت اسكر يبذنني بماري تمت كيصال يارموتا ترفيد يرجيهم توسعال جموط عانا ترى نازى سيعا باكر بدها تفاعبدالوا كوني ميريال ياليهج ترسيني كأني كو يكبال كي دوتي م ك بغير ساسع ا

٥٥ مزاناك نے بتاني كى بوزاكى بوگى ترفيق كامورنان كامضون مندرجة تفطت والسندنظرة كام جب كدوه مصائب وتنگدى كاشكار بوكروني كوفير باد كينه كارا دوكر يك سقع وراتي بين :

جيغم تجدر بويا أرث راروتا غفطنتي رينه وتاعت معير روزكا ربونا مجيري برائخام ناأرايك باربوتا نهمجي جنازهُ الطت المهيس مزارعومًا جودون كي نوجي موني توكبيس دوييا رموما ندموم ناتو جينے كامزاكيا، كمال كم اليما إنازكياكياء شكايت إ في كالكاكيا؟ تغافل إتمكيس أزماكيا بُوس كوياب ناموت وفاكيا، تعافل إيساقي كا كِلاكب، غم آوارگی اے صباکبا، ہماں کیمی ہارار تعناکیا، تنهيدان تكه كاخول بهاكياء شكت قيمت دل كي ساكيا؛ تنكيب خاطرعات بهااكياء به كافرفننهٔ طاقت رُماكِما،

ك ننگ سے ميكتا و البوك يوز تھمتا غلاحه بالكل عبيكال يكال كبول عن كركبات عمري الديم كريم ورسوا بوكيون فنوق لايا أ يكون وكي مكتاكه كانه ب وه يكتا بيمسأل تصنوف يترابيان غالب ١٣٠ تجهيم ولي سمجة جونه باده خوا رمونا بوس كو ب نشاط كاركياكيا نجابل بينكى سے مُدّعاكيا؛ نوازش إب بيحاد كميتا مول بكاه بي عاياجا مت ابول ورغ شعاض كيفس لفس موج محيط بيؤدى ب دماغ عطربيرابن نبي ب ول مرقطه بصاراناالبح محاباكياب سين عناكن إدحروكمو من ك غايت گرجنس وفائن كياكس في عبرداري كادعوى: بيرقاتل وعده صبرازماكيون بلاعبال عفالي كيري عبارت كيا اثالت كيا الاكياء

كغرادثاه فاغطى كناؤكها كم تؤاموت لمي ترجيته مزاخ كها صغوتوا بجي ايسابي مجت بي بدسييارن دمواكيس بي ولايت يغرورن مرماني

په غلطائيا ہے کہ مماکوئي بيانه اوا الفح بھرائے در تعب اگردا نهوا رو برکون بحث المين بسيانه ہوا المين بيانه ہوا المين بيانه ہوا المين بيانه ہوا المين بيرے ہے دو قطرہ کد دريانه ہوا کام من بيرے ہے دو قطرہ کد دريانه ہوا کام من بيرے ہے دو قطرہ کد دريانه ہوا محرف کا قصة ہوا منت کا چرچانه ہوا کھيل لوگوں کا ہوا ديدة بينانه ہوا کھيل لوگوں کا ہوا ديدة بينانه ہوا ديمة ہم کئے تھے پہ تماث نه ہوا ديمة ہم کئے تھے پہ تماث نه ہوا ديمة ہم کئے تھے پہ تماث نه ہوا

در فورقیم و فضب جب کوئی ہم سانہ ہوا بندگی یکی دہ الاود و و و بی جب کہ ہم سب کو تقبول ہے و فوئی ترق یکنائی کا کرنہ میں ازش ہم نائی چشم خوبال سبنہ کا داغ ہے و د نالدکات کے ذکیا نام کا میرے ہے و د کار د شیخے تو ناب ہر بُن موسے دم وکر ز شیخے تو ناب قطرہ میں حادد کھائی نہ دیے و دومی کی ال

مفرت ولي نمت كيّ رمت مكلًا

بعدت المروض مي داري تمز تقد موخوع شاه عباس ناني عهد من ايران ما معاص طبعون في المون اليف كيابي مبدسانين المرفز كا ميهان الكوكبتي المواد اليان رخوز كا المين المين رخوز كا المين المين رخوز كا المام مي دوسوكتي برس الكي اليف كو بوئي الب كل المين رخود في الب كل ستبور به اور مين منها المين المين المروز بنه فوار فقر في آب ما من بن الك قصيده لكمها مي منتقل المالزام برك تشبيب الميا اور موم كا المان من و داولا دعمزه و درم وشاه و غره يا التي معا لات دمالة كا ذكر درمهان آي و دو مود المين من و داولا دعمزه و درم وشاه و غره يا التي معا لات دمالة كا ذكر درمهان آي و دو مود المين المين المين و نموز المين المين

ره مرزاساص نے

استان امیرودی کے

ستان جو خط

فار کالم بلنجاں

کوئ تصدیدہ

مجیجا تھا اسس

نط کا فوٹو

ملافظ فرانیں

بخول غلطيدة صدرتگ دعوى پاربان كا برئه برصد نظر ثابت ہے دعوی پاربان كا جرائے خانہ دَرولِش ہوكاسہ گران كا رہا مانند خون ہے گئے جن استنان كا مراجس سے تقاصا شكوہ ہے دست دیال كا جمن كا جلوہ باعث ہے مری زگیں فوائى كا عدم نك بيوفا چرجا ہے تيری بوت ان كا عدم نك بيوفا چرجا ہے تيری بوت ان كا کا جسرت بنے ہوں عرض تمہاہے دال كا

بے کلف داغ مرقہردال ہوجائے برتوبہائ بیا خانمیال ہوجائے الی باتوں سے وہ کافریکال ہوجائے اینی برہائی نزامتی ال ہوجائے بھی برگوباک زمانہ ہمسرال ہوجائے معلومی تجینے والگئی نہاں ہوجائے معرفی نزایج شم خوں فشاں ہوجائے اب ملک توبیر تی ہوکہ دال ہوجائے دیتی نادال کی ہے جی کازیال ہوجائے ویتی نادال کی ہے جی کازیال ہوجائے گرنداندود بنب فرقت بیال موجاسگا زیره گرابیای شام بجریس بوتا ہے آب کے تولوں سونے میں اسکے یافوں کالوسمگر دل کوم مرب وفاسمجھ تھے کیامعلوم تھا سکے دل میں ہے مگر تیزی جونوراضی ہوا گرنگاہ گرم من رمانی رہی تعلیم خیط باغ میں مجھ کو نہ لے جا ور نرمیرے حال پر وائے گرمبراتر الفساف محتشریس نہ ہو فاکہ مکبا ہوئ آخر توجی دانا ہے اسکہ! فاکہ مکبا ہوئ آخر توجی دانا ہے اسکہ!

در دمِنّت کشس دوا نهموا بئن نهاجف اموا فرانه موا جمع كرتي موكبول رقبيول كوا آك تماث اموا يكانه بوا تؤبى جب خبحرآ زمانه بوا سمكهان فست أزمانين؟ كتيخ شربي نير الكورت كالبال كاكر بيمزانهوا آج ہی گھریس بوریا نہ ہوا بخرامان كآنے كياوه نمرود كي تراني تقي أ بت ركي بن مرا بعلانه بوا جان دى، دى بونى أى كى كى حق تولول ب كين ادا نرموا زخم گردب گیالهونه نفمها کام گروک گیباروا نه بوا ريزن بحكور ستاني ب كيكول دلستال دوانها بجه نو بره هيك لوگ كهيم ١٠٠ آج غالب غزل سرا منهوا

۱۱۱۱ من فران کے متعلق مرزا خالب نے مرزا حاتم علی تیمرکونکھا ہے۔

"میراکلام میرے پاس بھی کے پنہیں رہا ۔ صیا رالدین خال اور سین مرزاجی کرلیتے گئے جو ہیں نے کہاوہ انہوں نے کہا یہ ان دونوں کے گولام ہے دکھیے کو ترستا ہموں کئی دن ہج ایک نقیر کہ و دونوں کے گولام کے دکھیے کو ترستا ہموں کئی دن ہج ایک نقیر کہ وہ دونوں کے گولام کے دکھیے کو ترستا ہموں کئی دن ہج ایک نقیر کہ بین ہے کہ معوالایا۔ اُس نے وہ کا خدج مجھو درکھا یا تقیین سمجھنا کہ ٹھرکورو نا آ باغن فرائم کو کھیتا ہموں اور صلای اس خطاعی اس خطاط ہجا ہوں "اور خطاعی اس منظم کو ان اور خطاط کے ساتھ منظم کو ان اور خطاط کے ساتھ منظم کو ان اور خطاط کے ساتھ منظم کو ان اور خوالے کا دعوی کیا تھا اور جو اسے ضرائم ہیں بیا تھا اُس پر طاطعہ کو ان اور منظم کو ان کا دعوی کیا تھا اور جو اسے ضرائم کے جس میں مجھے کوئی فائم و نہیں بہنچا ۔ اس خدائی اس خدائی ساتھ کا اس خدائی اور کا عہد حکومت تو خدمی جس میں مجھے کوئی فائم و نہیں بہنچا ۔ اس خدائی طرائم کو دی جو نکہ طرحی خزال نہیں کہی تھی۔ اس سے لوگوں کا حمرائی دیں۔ ان کا معلوم کا معامل کی خوال کا معامل کی خوال کا حمرائی کا معامل کا حمال کی خوال کا حمدائی کا دیونی کا میں مرزا صاحب نے پڑھی جو نکہ طرحی خزال نہیں کہی تھی۔ اس سے لوگوں کا حمرائی دی دیا ن ان کا معامل کی دی ان اند میں کے مشاعرہ میں مرزا صاحب نے پڑھی جو نکہ طرحی خزال نہیں کہی تھی۔ اس سے لوگوں کا حمرائی دیں۔ ان کا معامل کی خوال کا دونوں کا حمرائی دیا کہ کھی جو نکہ طرحی خزال نائد میں کے دیا تھا کی خوال کا دونوں کا حمد کے دیا کا حمد کی کھی جو نکہ طرحی خزال نائد میں کے دیا تھا کہ کا میں میں میں کو کی کے دیا کہ کو کی کے دیا کہ کو کی کو کو کے کہ کو کی کھی کے دیا کہ کو کی کے دیا کہ کو کی کو کی کو کی کے دیا کہ کو کی کے دیا کہ کو کی کھی کے دیا کہ کو کی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کو کو کی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کو کی کی کھی کے دیا کہ کو کی کھی کے دیا کہ کو کو کی کے دیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کھی کے دیا کہ کو کی کھی کے دیا کہ کو کی کے دیا کہ کو کی کو کی کھی کے دیا کی کھی کے دیا کہ کو کی کھی کے دیا کی کھی کے دیا کہ کی کو کی کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کو کی کو کر کی کھی کے دیا کہ کو کی کھی کے دیا کہ کو کر کے دیا کہ کو کے کے دیا کہ کو کی کے دیا کہ کو کی کو کی کے دیا کہ کو کو کی کو کو کے

يغزل سنائ جس كانهار عقطع بين كياكيا . . . . . ع كي توري في كوك كيتي بي الخ

گنبین تو موااضطراب درباکا مگریتمزده بول، دونِ خامد درباکا دوام کلفتِ خاطرب سیش دنیاکا مجھے دِباغ نہیں خند الم سیجاکا کرے ہے ہر بن موکام جیٹم بیناکا بہن کماغ کہاں شن کے تقاضا کا؟ مری نگاہیں ہے جمع و خرج دیاکا جفایس اس کی ہے انداز کا فرماکا گله به شون کودل بی بی بی باکا بی جا تما بول که تواور با شیخ مکتوب منامی باسخزال به بهاراگر به به غیم فران بین به کلیف به براغ ندو منور محری مین کوترستا به ول مناک کود کی بی باز وادا سے دیے مط نه که که گریه به قدار جسرت دل به فلک کود کی می کا باد ل سکویا داستر فلک کود کی می کا باد ل سکویا داستر فلک کود کی می کا باد ل سکویا داستر فلک کود کی می کا باد ل سکویا داستر

قطرة في البكة بين سنَفس رورموا ، المنطق الم من مَرَام، رَسُنَّهُ كُوسِرموا المنتباعِث مَرَام، رَسُنَّهُ كُوسِرموا المتباعِث كَيْ خانه حسنراني دكھنا فيرنے كي آه إليكن و خفاجه برجوا

ما على وغرل جوان را اتها وان بنيوجها اس ما الما والا بني عدم وها يدكه المركزي من الما المركزي المركزي

۱۹۱ خط سنام خلیل تولی خرار گرم جانے کی ات خوب پیدا کی میراور تیمورکوڑ کی تشریح مجی ملاحظ فرائیے تیشِشون نے ہردرہ بداک دل باندھا جو ہرآئی۔ نہ کو طوطی بسمل باندھا عجرِ ہمت نے طِلسم دلِ سائل باندھا گرجہ دل کھول کے دریا کومی سائل باندھا گرجہ دل کھول کے دریا کومی سائل باندھا

جب بتقریب مفراد نے محیل باندھ اہل بنش نے مہریت کدہ شوخی ناز یاس واُمیدنے یک عربکہہ میدال مانگا نہ مبد ھے تشنگی شون کے صنموں خالت!

گریب نے کی تخی توبہا تی کوکیا ہواتھا؛ وہ دن گئے کو پنا دل سے مگرحب داتھا حب رہنت نہ ہے گرہ تھا ، ناخی گرہ کشا تھا میں اور برم نے سے بول تشنہ کام اول ہاکٹ نیر جمیں دونوں چیدے پرے ہیں دراندگی میں غالب ایجو ئن پڑے نومانوں

بحرگر بحرنه هوتاتو سبابال هوتا که اگر تنگ نه هوتا توریث ال هوتا ده کاش فودال بی دریار کا در بال هوتا

گھرہاراجونہ روتے بھی تو ویراں ہوتا تنگی دل کا گِلاکیا یہ وہ کا فردل مج بعدیک عمرورع بار تو دبتا ، بالے

ڈبویامجھکوہونے نے منہوتائیں توکیاہوتا؛ منہوتاگر مُلائن سے توزانو پر دھسراہوتا وہ ہراک بات پرکہنا کہ اوں ہوتا توکیا ہوتا نه خفائجے توخه انتفائجے نه مہوتا توحث دا ہوتا ہواجب مے سے یون بیس توغم کیا سرکے کلنے کا؟ ہوئی مرت کہ غالب مرکبیا پریادا آ اہے

ر۱۱ رضوال جنت کے داردفدکا نام ہے۔ ورع ، تقوی ، پرمیزگاری ۔ باردینا، داخلہ کی اجازت دینا ۔ ایک عمر کی پرمیزگاری کے بعذرصوان توحیت کی دارونے اور میت کود کی بیرمیزگاری کے بعدرصوان توحیت کی درائے کی احازت دیدیتا ہے۔ کاش دہی تیرے کھرکا دربان ہوتا تومیرے شوق اور مجبت کود کی بیری بہاں مجمی داخلہ کی اجازت نہیں دیتا ۔ مجمی داخلہ کی اجازت نہیں دیتا ۔ داہ جب تخلیق مالم ہیں ہوئی تقی تب می خداموج دہنا ۔ اور اگر کا کنات پیدا نہوتی نہیں خداموج دہوتا ۔ اگر میں ہیلا درکا کو کا کا تات پیدا نہوتی نہیں خداموج دہوتا ۔ اگر میں ہیلا نہیں اور در کھی خداموج دہوتا ۔ اگر میں ہیلا نہیں اور در کھی خداموج دہوتا ۔ اگر میں ہیلا نہیں اور در کا باعث ہوئی برد میتی ہی ایجی تھی "

یاں جادہ می فتیلہ ہے لالہ کے داغ کا كهينيا بيعج جوصله نيخط أياغ كا كتيبين جس كوعش خلل بير ماغ كا ترياكي ت ديم بول دُودِ حِراعٌ كا یرکیاکن کدول بی مدوے قراع کا يميكده خراب ع كرشماغ كا ا بربها رخم كده كس كدماغ كا

يك درة زمين مسيس بكارباغ كا ہے کے سے طاقت اللوبائي بكبل ككاروباريين خذه بلكل تازه نبیں ہے نشہ سے سخن مجھے رہ، سوباربنوشق سے آزادیم ہوے بخون دل بحنيم من موج نگر عبار باغ شكفته نيرا بباط نشاطورل

راز مكتوب بب ربطي عنوال سمحها اس فدرتنگ بوادل كين ندل جمعا

وه مرى مين جبي سے عم بهال تجما يك العنبين بني صيقل أينه بوزرون عاكرتا بول في جي ركريال مجها شري أسباب كرفتاري فالمرمت يُحج

مرجس المع چندوجنے والے واغ کی تو سافرون ماکواس کے دھوئی کاکش لیتے ہیں ،ای وح بریمی شاعری کے نشے کا بُرا ا عادی موں اوراس نشدکورک نبی کرسکتا شعایمی رات کومی کرنگر من کیا کرتے ہیں۔ وودے فکر من اور چراغ سے خوش کلاگی مقصورے اورمی کا کون کا زائد تدبیرے فرکھوں -

رہ، س شعری شرح نود زناصاحب نے اسٹریایے لال شوب مخطع ہیں سالے کی ہے" بیلے یمجنایا ہے کہ گیزیمارت والا د كة تغير سے بدور على أينول ير جوم كهال وران كوصيفل كون كر، ب فولاد كى بر جنزكوميفل كو كے برشر بيلي كيد الكر وكي اس والعنصيقل كمنة بي جب يدمقدم على بواتواب اس فيوم كو بجير مصرع والكرا بول مي حب عكرس بحا العي ابتدائ س تبزيط و عنول ب ابتك كمال فن علامين بوا أنبزته صاف نبس بولي بس ايك مكيم على كجيم وب ماک کصورت العد کی می موتی ب اور ماک جیب آز درون می عدم

رخ به برقطره خرق دیدهٔ حیرال بجها نبین سیمین شعلهٔ موزال بجها برقدم سایکوی این شبستال بجها دفع بریکان قضااس قدرآسال بجها نلطی کی که جو کا فرکومشسلمال بجها نلطی کی که جو کا فرکومشسلمال بجها برگانی نے نہا اسے سرگرم سرام عجزے اپنے یہ جانا کہ وہ برخو ہوگا سفرخش میں کی منعف نے رامت طلبی مفاکر زاں میز کہ یارے دل تادم مرک دل دیاجان کے کیوں اسکودفادا اسک

ول مُكِرَّتْ مُدُرِياداً يا كيرمج ديدة ترمادآيا والماتفان قيامت فينوز بهمزرا وقت سفرارآيا بهروه نيرنگ نظريادآيا مادكى المستنايين مغديوا ماندكى الحسرتال نالكرتائت عجر بادآما كيون ترا را مكزراد آيا؟ زندگی اول محی گزیری جاتی گھرترا خلدمی گریاد آیا كياى شمال علاان بول آه.وه جرأتِ فريادكهال دل سے تنگ کے عرباد آیا بجرت كوديكوماً البوخيال دل كم كتة مرادايا کون ویران ی دیرانی به روان دشت کود کھیکھیاد آیا مِن زِحْبُول بِبِلِاكِينَ إِلَى مِنْ اللَّهِ ١١١، منكُ مُعَا يَا تَعَاكِيرِ يَادا آيا

را المحضمون کا ایک شعر دو آن نے مجر کہا ہے۔ جائیں دست میں سوے محاکیوں ؟ کم نہیں اپنے گھر کی دیوانی اسی طرح ایک شغروا آبا محبر کھر دکھیے کے دشت دشت کود کھیے کے رشت دارا ہونے گھر کی دیرا آبا محبر کھر دکھیے کے دشت دارا ہونے کھر اور آبا میں مارے میں نے کھی کھیوں میں دارا ہونے کہ در ایس کے تجرارتے ہیں۔ اسی طرح میں نے کھی کھیوں میں مجنوں کو مارنے کے میں تجراتھا یا کہ دفعتہ مجھے اپنا سریاد آگیا۔ بینی بینجیال ہوا کہ مکن ہے تجراتھا یا کہ دفعتہ مجھے اپنا سریاد آگیا۔ بینی بینجیال ہوا کہ مکن ہے تھی میں مجی دیوا نہو ماؤں اور اس کے در مرجی ہتر مارس ۔

آپ آئے تھے گروئ خال گرجی تھا اُس کی بچوشا کر خوبی تقدیر بھی تھا اُس بچول سنج گرا نباری نیجی تھا بات کرتے کی باب تشند تقریر بھی تھا بات کرتے میں الائی تعب زرجی تھا الکرتا تھا۔ ولے طالب تاثیر بھی تھا الکرتا تھا۔ ولے طالب تاثیر بھی تھا آخرا س فوخ کے ترش میں وہ جال میرجی تھا آخرا س فوخ کے ترش میں کوئی تیرجی تھا آخری کوئی ہما دا دم تحسر ربھی تھا! آخری کوئی ہما دا دم تحسر ربھی تھا! کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی تیرجی تھا!

مون اخیر، توکید باعث اخیری تفا تم سے بیجا ہے مجھ اپنی نیابی کا گلا تو مجھ کھول گیا ہم تو بہت البلادول عیدیں ہے ترے دی کوری کھا کے توکیدا بھی اسکوہوں اور کچے نہ کھا خبر ہوئی وہف اسکوہوں اور کچے نہ کھا خبر ہوئی دکھے کو کھر کو کو گھرے ہیاں نہ ایاز ہی بہت میں عید نہیں و کھے نہ فراد کو نام بہت میں عید نہیں و کھے نہ فراد کو نام بہت میں عید نہیں و کھے نہ فراد کو نام بہت میں عید نہیں و کھے نہ فراد کو نام کو ہے جاتے ہیں ذشتوں کے تکھیرنا ان کو ہے جاتے ہیں ذشتوں کے تکھیرنا ان رختے کے تہیں اساز نہیں ہوغالی

لبوخشک درشنگردگال کا ۱۱۱ زیارت کده مول دل آزردگال کا مهرنامیدی مهردگال کا مین دل مون فریب وفاخوردگال کا مهمه ناامیدی مهربرگان کا

ده ، حضرت بیست کی کہان ما ایک و بہ سے بیس من طرح بازاری فردت ہوے تھے۔ لائی تعزیر برا کے قابل میں این محبوب کوانتہائی حبین ہونے کی وجہ سے بیس مندر یا اگر یا ایک خلام سے تشبید دیری او توخیرت ہوئی کہ اس نے کچھ منہیں کہا ۔ اگروہ ناراض ہوجا کا تومی واقعی سزا کے قابل تھا ۔ بیست کورلیخا نے بازار میں ایک خلام کے طور پرخر بیا تھا ۔ وارسین کی اس بیست کورلیک خلاش کی حسرت میں الکا کھی اور بیست میں میں میں ان دوس کہ در تین کی مردکاں ۔ بیاس سے مرید میرے کو جودی منہ اورک کی خواش کی حسرت میں الکا کھی جی تیں میں میں ان دوس کی زبارت کا وہا کہ اورک کی زبارت کا وہا ہوں وہ

اؤرول بيب والملكم كرمجه برنه مواتقا تودوست كسي كالجي سنمكر ندبوا كفا جهورا منخنب كي طرح دست تفنانے ری خورشد بوزاس کے برابرنہ وا تھا المحوري بروه فطره كدكو برزمواتها تونیق با نداز ہُتمت ہے ازل سے جب تك كه نه دمكيها تقا فقر باركاعالم مي معتقد فتت محث بنه تجواتها يني ساده دل آزر دگي يايسخوش ول ره، لعنى سبق شوق مكررنه مجواعقا ميرامردامن بمي انجي ترنه مواتها دريا معاصي منك إلى يم وافتك جارى تى اسدداغ جرئيل أتشكده مأكيرهمن ررنه توانغا شب كدو د فعلوت اموس خا رنشته برمع خاركسوت فانوس تفا منهدعاش بيكوس كانواكني وحنا كس قدريار اللكريسرت يابوس تفا عاصل الفت ندد مجها تبزئيكت آرزو دانال يوسدگويايك لب انسوس تفا كياكبول بماري عم كى داغت كابيال؟ جوكه كما ياخون ل يصنت كمنوس تقا

صاحب کودل ندد نے پرکٹنا غرورتھا اس کی خطانہیں ہے بیر پرانضور تھا

آئیندد کھیما پنامائنہ ہے کے دہ گئے قاصد کوانے اکھے گردن نالیے

جسدل به ناز تفامجے وہ دل نہیں رہا ہوں شمیع گئت در خور مفل نہیں رہا خایان دست و بازوے قاتل نہیں رہا یاں امتیاز ناقص و کامسل نہیں رہا غیراز بگاہ اب کوئی حسائل نہیں رہا میں تر سے خیال سے غافل نہیں رہا ماصل سوا سے حسرتِ ماصل نہیں رہا ماصل سوا سے حسرتِ ماصل نہیں رہا حس دل بہناز تفامجے وہ دل نہیں رہا عرض نیاز عنی کے فابل نہیں رہا ،
جا آبول داغ حسرت ہی لیے ہوے
مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کرکہ میں
برروے سن جہت در آئینہ باز ہے
واکرد ہے ہیں شوت نے بندنیقا ہوئی
وکرمی رہارہی سنم ہا ہے روزگار
دل سے ہوا کے بنت وفاح گئی کہ وال
براوشن سے نہیں ڈر تامگاست ہے
براوشن سے نہیں ڈر تامگاست ہے

عقل کہنی ہے کہ ومدیع کس کا آشناہ گردش مجنول بجنتک باے لیالی آشنا

رُتُك بَبَابِ لُأُس كاغِرِط عَالات عِنَا دَرَه دَرَه مِماغِ مِيغَادُ نير نگس ہے

۱۱) مرزاصاحب منتی بی بخش خفیر کو تکھتے ہیں ۔ افسوس ہے کہتم کومیرے صال کی خبر نہیں اگر د تھیو تو حالو ع جس دل بہنازتھا تھے وہ دل نہیں را

کوئی دم ایس نہیں کر بر کورم دلہیں کا خیال نہ ور ساٹھ برس کا بودیکا اب کہاں تک یوں گا غول لبطعہ رہائی. فاری کدودی ا بت کوچکا اب کہانٹ کر کوں گاز دگی جری مجلی جس میں کا فی اسٹاریٹر کر و بھیے موت کیے اور بعد موت کیا در چیش آ آ ہے اور کھیر مکھتے ہیں سے عمر کھر و کہیا گیا مرتے کی راہ مرکے ہرد کھیے دکھ الایس کیا ذرجعجاد متكاه وقطبه دريآشنا شوق بصلال طراز ارش ارباعجز مي اولك فت كالكراوه دل وي عاببت كادتمن اورآواركى كآتشنا فكود نج رثك ممركرة رمناولي ميازانوموس ادرآ يمنة براآثنا كوكمن نقاش يك تمثال شري تحااسر ١٦) سنگ سے مرارکرمووے نہیدا آشنا

بن كيارقيب أخر تماجوراز دال اينا آج ہی مُوامنظوراُن کوامتحال اینا عرش معادهم وقاكا فيكمكال اينا بارك آستنا كلاأن كاباسبال اينا أنكليال فكارايني خامه خونجيكال اينا نگریوه سے میرے منگباتال اینا دوست كى شكايت من بم زيمزال اينا م كمال كون التحكي بريس كما تعديد ، م، بيسب بواغالب دشمن اسمال اينا

ذِكراس بَرى وَشَى كا وربيربيال اينا مے ودکیوں بہت منے زم فیرس اب منظراك لمبندى يراورهم بنايحة المحاوة بن فدر دلت مم منسي البرك ورود للحول كتبك جاؤل ان كود كهلادو كمقة كمتة برطعاً آب فيعبث برلا تاكرے زغمازى كرليا ہے وسمن كو

كدرج حيثم خريداريدا حسال ميرا تبري حبرك سي وظائف بيال ميرا

ئرمئة مفت نظرول مى قيت بدي مخصت نالدمجي دے كمبادا ظالم

ره، كو كمن : بهار كمودف والا، مراد فراد . ك مدفر الكوشيري ك تصويقتن كرف بي بمال عاصل تعابكن تجدول يتعود بنانے معتون بنیں ماکرا ۔ اس کے بیے مذب صادق اور عشق کا ال کی ضرورت ہے۔ ده، كما باله كارتم الصينيس آسان سيري ازل موق مي مكن آسان تودا نااور بزرند كادشن موتام بم كها ل محافا اور مزمندمي وه بسب باراد تمن بن گيدے اين بنرمندي كا الجباكس عمده برايدي كيا ہے -دا امزراصاحب فرطت مير علام كاليف عند اورعام ججرفاكده الخا اچا بها الخاسكت براس كي قيت يه سهك بصیرت ماسل کرنے والے اس فیض رسانی کی قدر کریں اور میے کام کی ظمت کے قائل موں ؟ بجافر بالیہ

بے ثانی سانہیں طسترہ کیاہ کا صیدر دام گاہ کا صیدر دام خبتہ ہے اس دام گاہ کا شرمندگی سے عذر نہ کرناگناہ کا پڑگ خیال زخم سے دامن گاہ کا پروانہ ہے وکیل ترے وادخواہ کا!

غافل بوجم ازخوراً لهدورنديال برم قدر سيميش تمناندر كدكدرنك رحمت اگر قبول كرے كيا بعيد ب مقتل ميس نشاط عبانا بول ميك كميد حال درمواے كي تكريم باسد

با ۱۱، کے بن ہم نجھ کومنہ دکھ لائیں کیا!

ا ۱۷، مورے گا کچھ نہ کچھ گھرائیں کیا ؟

ا جب نہ ہو کچھ کی تودھوکا کھائیں کیا ؟

ا جب نہ ہو کچھ کی تودھوکا کھائیں کیا ؟

ا باب البخط کو ہم بہ بیائیں کیا ؟

ا آستان یارے اکھ جائیں کیا ؟

راہ ۱۱، مرگئے برد کھیے دکھ لائیں کیا ؟

ہے ؟

کوئی ست لاؤ کہ ہم ہتلائیں کیا ؟

جورے بازآئے پر بازآئیں کیا ہوں رات دن گردش میں بسانت کسال ۱۱، اگ ہونو اُس کو ہم مجھیں لگاڈ ہولیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ؛ موج حول مرے گردی کیوں ذیلے عمر رکبر کیا کیا مرنے کی راہ ۱۱، پوچھیے ہیں وہ کہ فالب کون ہے؛

ره افاب فوادالدود میدالدین فارشنتی کونکتے میں اسٹراٹ دریا سا رائیر کیا ہوں ساحل نزدیک ہے دو آف لگ سا در میرا ار میرمرزا صاحب فیرچیرکواریا ہی نکھا ' زندگی بُری مجلی بر طرح بنی کا لگ ، ب فکر ہے کہ دکھیری کوشکھیے ہوتی ہے اور میڈوٹ سککیا در بیٹر آ ہے عرکھرد کھیا کہا مرفع کے کہا کہا مرفع کی دا ہ مرکتے ہرد کھیے دکھلائم کیا چن زنگارہے آئیٹ نہ باد بہاری کا جہاں ساتی ہونوباطل ہودوی ہوشیاری کا

درد کاصدے گزر نا ہے دوا ہوجانا خفالکھا بات کے بنتے ہی جدا ہوجانا مط گیا گھنے میں اس عقدہ کاوا ہوجانا اس فدر دشمن ارب و من اہوجانا باور آیا ہمسیس پانی کا ہوا ہوجانا موگیا گوشت سے ناخن کا جدا ہوجانا رو تے رو نے غیم فرقت میں فن اہوجانا دکھے بررات میں سبر آئید ندکا ہوجانا حیثم کو جا ہے ہر رنگ میں وا ہوجانا حیثم کو جا ہے ہر رنگ میں وا ہوجانا رهافت به کنافت جلوه بیداکنیس مکتی حرایف جوشش دریانهیس خود داری سال

عشرتِ تطره ہے دریامی فیاموجانا جھے تے مت بی مری صورتِ فیل کبر دل ہواکشکشِ چارہ زحمت میں تمام اب جفا ہے بی بی محروم ہم النداللہ ضعف سے گربیہ مبدل بدم میرد ہوا دل سے بینا تری انگشتِ جنائی کا خیال کرنبین کہتِ کل کورے کوچہ کی ہیں تاکہ تجھ رپھلے اعجاز ہوا سے صیقیل تاکہ تجھ رپھلے اعجاز ہوا سے صیقیل

ب دےبطِ مے کودل ودستِ شنامونِ شراب سایہ تاک میں ہوتی ہے ہوامونِ شراب سرے گزیے بہ بھی ہے بال ہمامونی شراب موجِ ہمتی کوکرے فیض ہموامونِ شراب موجِ مُستی کوکرے فیض ہموامونِ شراب موجِ مُستی کوکرے فیض ہموامونِ شراب

پیر بروا وقت که مو بال گشاموج سنراب پرچیومت، وجیرسید مستی ار باپ چمن جونموا، غرقهٔ ہے بخت رسار کھتا ہے ہے بیر برسات وہ موسم، کر عجب کیا ہے، اگر پارموج اکھتی ہے طوفا اِن طرب سے ہرمو

۱۱۰۱ران من قاعدہ ہے کرجب انگر کپ جاتے ہی توسنگ مرمر کے وضول ہی بھرد ہے جاتے ہیں۔ آفتاب کی تیزی سے دوجاد دن اجل ان کا مزق کلنا شروع ہوجا آ ہے۔ اس وقت نوعرائیک ان وصول میں اُترکرا نگوروں کو پاؤں سے روند تے ہیں۔ اس سے بعد مٹی کی سنہ بندرا حیاں وضوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انہی صراحیوں کو بط سے کہتے ہیں . وے ہے تکین دیج آب بقاموری شراب میں شہریک ہے ہا گشاموری شراب ہے تصوّرین زیس، جلوہ نماموری شراب بہدر کوئے میں زیس، جلوہ نماموری شراب میں کہ کوئی ہے منرشو و نماموری شراب موجہ سبزی نوخیز ہے تاموج شراب رہ برطرہ بدریا ہے، خوشاموج شراب رہ برطرہ بدریا ہے، خوشاموج شراب میر بھر بوال گشاموج شراب میر بھر بوال گشاموج شراب

بس قدر روح نباتی ہے گرنسنہ از بسکد وارے ہے گراک میں فول ہونا کر مود گل سے چرا غال ہے گزرگا دِ خبال نشہ کے پردے میں ہے تو تماثا ہے دماغ ایک عالم بہ ہیں طوفائی کیفیت فصل ایک عالم بہ ہیں طوفائی کیفیت فصل شرح منگامتہ ستی ہے ، زیمے تو تم گل! ہوش اُڑتے ہیں مرے عاد گال دکھ واسد

جن لوگوں کی تھی ، درخو یِقلدگهر، انگشت فالی مجھے دکھلاکے ہوقت سفر انگشت تارکھ نہ سے کوئی مرے حرف پر انگشت می کھے ہے جہ مت او نہ نوعت سلامت میں مبارک مبارک سلامت سلامت سلامت مبارک مبارک سلامت سلامت سلامت مبارک مبارک مبارک مبارک سلامت سلامت مبارک مبارک مبارک سلامت سلامت مبارک مبارک

افسوں کہ دندال کاکیا رزق فلک نے کافی ہے زخت نی تری بچھنے کا نہ دیت کا کھتا ہوں، اسکراسوزشِ دل ہے فہاں کا محتا ہوں، اسکراسوزشِ دل ہے فہاں کا محتا ہوں تا قبیا مت سلات مگرکو مرسے عشقِ نونا ہوں مگرکو مرسے عشقِ نونا ہوں مقبل الرغم وشمن ، شہب بروفا ہوں منہیں گر مسرو برگ ادراک منے!

د ا ، بظاہرتواس شعرکے عنی ہی ہیں کہ جا ہے کسی کی زیرگی روز قیاست کی کیوں نے ہولیکن ایک خدایک ون اُسے مرنا ہی ہے گا لیکن فظاہ مضرت سے خیال ہیوا ہم تا ہے کہ یہ اٹنا رُہ مضرت خضری طرن کیا گیا ہے کیونکہ جناب خضر کے مسلم می مرنا صاحب نے اکثر شوخیا ندا ندا زِ ہیان افقیار کیا ہے ۔ مشلا ہے مرنا صاحب نے اکثر شوخیا ندا ندا زِ ہیان افقیار کیا ہے ۔ مشلا ہے ہے ہوئر ہے ہم جی کر د تی ہم جی کر جہ ہم جو گردیے عمر خضر ہم ہیں کہ جس کر جو رہنے عسر جا و داں کے بے اور بھر یم می کہ باجا کہ جو مضرت خضر اگردے تیاست کے سلاست رہی کے عمران کو می فیاست کے دن مرنا ہی ہوئے گا۔

اور بھر یم می کہ باجا کہ جو مضرت خضر اگردے تیاست کے سلاست رہی کے عمران کو می فیاست کے دن مرنا ہی ہوئے گا۔

## مُنكِّسُ كُولِي مُكولِي الكيس غالب ١١٠ يادلات مى بالبس بدائت ركس وقت ؟

دور شمیع کشته تفاشا پر خوار خسار دوست ا کون لاسکتا به تاپ جادهٔ دیدار دوست ا صور بنیقش فدم بهوس فیتار نواست کشته درس افرار مهار اساغ سرشار دوست دیدهٔ بهرخوس بهارا اساغ سرشار دوست بیکفف دوست برجیعیے کوئی نخوار دوست مرکزے به وه صدیث راعب خیام روسدهٔ دیدار دوست مرکزے به وه صدیث راعب خبرابر دوست مرکزے به وه صدیث راعب خبرابر دوست مرکزے به وه صدیث العن خبرابر دوست ابیان کیمیے سیاس لذیت آزا بردوست بهردیمین شعربی خالب نوشی کمار دوست بهردیمین شعربی خالب نوشی کمار دوست به ردیمین شعربی خالب نا برای کردوست به ردیمین شعربی خالب نوسی کمار دوست به دردیمین شعربی خالب نوسی کمار دوست آمذِ بطے مُبوا ہے مرد جو بازار دورت اے دل اعاقبت البش بامنبا شوق کر دور خانہ وریاں سازی جبرت تما شا سمجے عشق میں بیدا در شک فیرنے الا مجھ چشم مارق آب کس بے درد کا دل ثاریج فیروں کرتا ہے میری پیرسش اسکے جرمیں فیروں کرتا ہے میری پیرسش اسکے جرمیں تاکمیں جانوں کہ ہے اسکی سائی دان تک جب کیری کرتا ہوں اپنا شکورہ تعدن داغ جب کیری کرتا ہوں اپنا شکورہ تعدن داغ بہر بانی بائے وہمن کی شکایت سمجھے بیری را اپنی مجھے جی ہے پہنداتی ہے آب

قرى كاطون صلقه بيرون درم آج كلش مي مدوبت برنك كرياج آ آ ہے ایک یارۂ دل برنغال کے ساتھ تارِيْفَس، كمن دِنكارِ الرّب آج اعافیت! کناره کر، اعانتظامیل ۴۰، بیلاب گریه در بینه دیوارودر سے آج اوہم ربین عثق کے بیمار داریں ۱۱، اجھااگرنہ موتومسیحا کاکساعلاج؛

برنك فارمرا أئينه سرور كينج كباب كس فالثاره كنازلبتر فينج بكوري دل وحيثم رقيب ساغ كهنيج

نيام يرده زحنسم فكرسة خنجر كلينج

نَفَس نه انجن آرزوسے باهسے کھنچ كمال گرم عي الماسش ويرنه بي چھ تجعيبانكراحت انتظاؤك دل ترى طون عى بجسرت انظارة زكس به نيم غمزه اداكر ، حق ودليت ناز مرعقدح بس عصبيل فأتش نبال ١٠١ بروك مُنفره كباب دل ممندر لينغ

دا اسیلاب گرے سے دیواروورگرہائیں گے۔ لہذاآ سایش واطبیان رخصت مجوا۔ دا اسیحاکوشکایت بے کہ بیار محبت کی تیمار واری محب طور زمیں موری ہے۔ توہم بیار مشق کے تیار دار بنے جاتے ہیں - اگر بیار محبت اچھا نهوا توكيرواره ككاكيا علاج كيا جلسة كالعين كيا سزا لمطى يقصود كلام يسب كعشق كآمك سيحامى عاجزب وه ا بنا تعور بيارداريرال راج كيونكيريني من المال ب جصرت مين كايع وتفاكده جنب اب مردون كوزره كردياك تقر. ود، قدح - پیال مِبهایشراب بشفو - دسترخان میرے ساغری شرخ شراب ہے ۔ وہ باطن می مجت کی آگ ہے جو سوخیال كى صورت مى چىك رى ب اى يەمىرى دەسترخوان بردل مىندىككىاب بونے چائىس بىمندرايك كىرابى ائى الىجا آگري بيدا برتا ہے مطلب يہ بے كجب بي بانى كى صورت مي آگ بي را بوں تو كھانے كے ہے كاگرى كے كباب بونے جائين

منصب شینگی شاکش سے جھامیر مدید منصب شینگی سے کوئی متابل ندر یا شمع جھتی ہے تواس سے دھوال اٹھتاہ فرل ہے دل فاک میں احوالِ بتال ربعنی درخور عوض نہیں ، جو ہم ربس داد کو، جا ہے جنول ، اہل جنول کے لیے آغوش وداع کوئ ہوتا ہے جرافیت ہے مردافگن عشق ؟ کوئ ہوتا ہے جرافیت ہے مردافگن عشق ؟ غم سے تراہول کہ اتنانہیں دنیاییں کوئی آئے ہے کے کئی شق یہ ردنا غالسب

نگاه شون کویس بال در در در در او ار که بوگے مرے داوار در در در در در او ار گے ہیں چند قدم پیشتر، در در در او ار کرمست ہے ترے کوچی پر در در در او ار کری کا بن متابع نظر در در در او ار موتے فدا در و در او ار پر در در در او ار ہمیشہ درتے ہیں ہم دیکھ کر در در در او ار کرناچے ہیں ہوے سربسر در در در او ار حرافیت را زمح تب مربسر در در دو او ار

بلاسے میں جو یہ بین نظر درو دیوار
وفوراشک نے کا شانہ کا کیا یہ رنگ
نہیں ہے سایہ کوشن کرنو یہ تقدم یار
جوئے تجے سرسودا نے انتظاراتوا
ہوئے کے درارزانی مے جبلوہ
وواریا میں کے کے مہایی بن توسایے ہے
نظری کھی کے ایالی کے بن تیرے کھی ابادی
نہا ہی ہے کہ خالب نہیں نوانے میں
نہا ہی سے کہ خالب نہیں نوانے میں

مانےگااب می تو نہ مراگھ کے بغیراً انوں کے دل کی کی کی کرکے بغیر ایوے نہ کوئی نام ہمسگر کے بغیر مرطب کیا ہے، نہ رہی پر کے بغیر چورٹ نظل کو مجھ کا فر کے بغیر میں نہیں ہے کہ شنہ و خنجر کے بغیر منتانہیں ہے کہ شنہ و خنجر کے بغیر منتانہیں ہوں بات مکرر کے بغیر ظاہر ہے تیراحال مبان پر کے بغیر ظاہر ہے تیراحال مبان پر کے بغیر ظاہر ہے تیراحال مبان پر کے بغیر

جلتا مون ايني طاقت ديدار ديكوكر مركم الداك شرربارد مكفكر أكتابول تمكوي بب أزار دكيدكر مرتابول أس كيائهم تلوار ديكيوكر ارزے ہے وج مے تری رفتار رکھر بم كوحريص لذّب أزار ديكه كر لمكن عيارطين حنسر مرار دكيركر ربرويط باداه كوعوار دكهك جى نوش بولسيداه كويرحنار دكه

كيول جل كيانة ناب زخ يار د كيدكرة اتش پرست كتيم بن الي جال مجي كياآبروعش جهال عام موحفا آئے میرے قل کو پُروشِ رسکے تابت موابئ كردن بينابه خوي خلق واحسرتا كديار في كعبنياستم سي بالقد بحباتين مآبي تأع تن كمالقه د، زناربانده سيحصد دانة ودوال إِن ٱلمول \_ يانوك كَمُراكُما عَالِي

، ، ، آئش برت باری لوگ گری مطرفه ایمی کوش کی پرستش کرتے ہیں ، ان کی عبادت گاہوں ہی ہوقت آگ روش رہتی ہے ۔ فریاتے ہیں : مجدب کی جدائی میں جوش اہ وم باکرتا ہوں اور میرے منہ سے آگ برسانے وابے نائے بیلے ہیں آوان کو

د كيوكر لوگ مجھ آئش درست كين گھيں.

ري متاع عن كلام كي دولت جم البيض الع عن كفر مدارك القيك جاتي بي سكن شرط يد بي معن فيم اور من مشاس مو المسلام نشى بركويال تفتدكوا يكفارى خطام خشى بن تشريح تن في كالتعلق تعضي يدو كتنا حسرت أميزي "خدانے میری مکیسی اور نہائی برجم کیا اورا یک شخص کومیرے اس مجیجا جومیرے دخموں کا مربم اورمیرے ورد کا درمال اپنے ساتھلا اجر نےمیری ارجیری ماقدل کوروش کردیا ۔ مستدابنی باتدں سے الیے تنمع دوشن کی جس کی روشن میں میں نے ا بنا كلام كى خوب ج تيره بختى كـ اندهير يرس خود ميرى تكاه مع ففي كلى ديكى بي جران بول كداس فرزائه يكار ختى بني بخش كو س درجه کائن نہی اور کن نجی عنایت ہوئی ہے جالا کوشعریں کہتا ہوں اورشعرکیہنا جاننا ہوں گرجب تکسیس نے اس بزرگوارکو سب ديماينس معاكر في البير اورن في سوكم الم "مشهورب كرفدان كردوف كي أدها يسف كود ااور آدها تام بى نوع انسان كر كيتوب بيس كفيم كن اوددي ي يحرد دين المارية كالمرا وراً وعالمنى نبي في كالدا وهامًا م ونباك مصفين آيا م وكوزما شا وراً ممان مراكبيا بي خالعنهو مكرس التخص كى بدولت زلم فى متمنى سے بنظر مول اوراس تعمت دنيا پرقائع " از بادكار فالب،

کیا برگمال ہے جیسے کہ آئینے میں مرے طوطی کاعکس سمجھے ہے از نگار دکھے کہ ا گرفی تھی ہم بہ برتِ تحب کی نہ طور پر ۱۱۱، دیتے ہیں بادہ ظونِ قدح خوار دکھو کر سرکھوڑنا وہ غالب شور برہ حال کا یا دا آگی مجھے ہمری دیوار دکھو کر

بی بول وه قطرهٔ شنم کم موفار با ال پر سفیدی دید دیفقوب کی بجرق میزندال پر کمی بول از درستال پر کمی بول از درستال پر میم گرفت کی کرتے بارہ باے دل مسکدال پر کرشین جیس کے منہ موصے تم بھونوال پر کرشین جیس کے منہ موصے تم بھونوال پر کرفت میں تری آتش برسی تھی گلستال پر قیامت کرم ہوئے گئی بیدال پر قیامت کرم ہوئے گئی بیدال پر میال بھی تواخر زور میل اے گربیب ال پر میال بھی تواخر زور میل اے گربیب ال پر میال بھی تواخر زور میل اے گربیب ال پر

ارتاج مرادل زمن مروزخشال بر نجوری صرت بوست نیال می از ال کاندالی فناتعلیم درس بخودی بون اس زمانے سے فاعت کس قدرت مجھے تشویش مرہم سے نہیں اقلیم الفت میں کوئی طوار نازاب مجھے اب دیجھے را برشفت آلودہ ایاد آیا بجزیر وازشوتی نافک باقی را ہوگا نظرنامے سفالت کیا ہوا گراس خشات کی ناونامے سفالت کیا ہوا گراس خشات کی ا

راد برق تملی جھڑت کی طلاسلام کو وطور پراٹ تعالی نے پہناجوہ دکھایا ہیں ہی کہا کی ماندروشی آنک ہوں کے ماہے آگئی جھڑت کے مہتی تھے نہ کوہ طور ہوگئی جھڑت کے مہتی تھے نہ کوہ طور ۔

و ملتے ہیں کہ برق بھل ہم برگ ہا ہیں ہی کوہ طور پہنیں ہی ہے کہ م برداشت ڈارکا اوجل کیا گار ہیں وہ جلوہ و بدا و دکھاتے تیم برداشت کے مطابق منزاب دکھاتے ہوں کہ دور سے بھائی ان منزاب دکھاتے ہوں ہے اس میے ان کہ دور سے بھائی ان سے بہت جلتے تھے ۔ ایک رہ حضرت ایعقوث میں ہوئی اس کے اور ان کو ایک کنویں میں دھکیل دیا، گواگر اپنے باہے ۔ ایک دور سے بھائی ان کے وہنکا ہے کہ بہت کہتے تھے ۔ ایک دور سے بھیلی گار اپنی وہنگ کے بہت کے ایک دور سے بھیلی کا ان کوشکا ہے کہ بہا نے جاتی اور ان کو ایک کنویں میں دھکیل دیا، گواگر اپنے باہے کہ بدیا کہ دور سے بھیلی کا ان کوشکا ہے کہ بہت کے تھے ۔ ایک کو دور سے بھیلی کو بار میں دھکیل دیا، گواگر اپنے باہے کہ بدیا کہ دور سے بھیلی کا ان کوشکا ہے کہ بہت کے تھے ۔ ایک کو دور سے بھیلی کو بار میں دورتے دورتے اندھ ہوگئے ۔

وی میں میں ہوتھ کو بھیلی کو دور اس کی کوئی بات نہ ان کا کھڑکا دان کو دوران میں گواؤران پالوالی کا کران کو دوران میں دورتے دوران میں کو دوران میں میان میں میان میں میں دوران میان میں میان میں میں میں میں میں می

كرتي نجنت توكزرتا ہے كمال اور ماوردل أن كرونه في محكوز إل اور ہے تیم فرر مگاس کی ہے کمان اور لِآئيں گے بازارہے جاکردل جال اور م بن تراجي راهي ب سكر الالالور بوتے جوئن دیرہ خونا برفتال اور طِلْدَ رُولِيكِن وه كيم عالي اور" مرروزد که آن اول بن اک اغ نهال اور كرتاجومة مرتاكوني دانآاه وفغال اور مكتى عمرى طبع توجوتى بدوال اور میں اور بھی دنیامیں مخنور مہت اتھے (۱۱) کتے ہیں کہ غالب کام انداز بیان اور

عدركان كاثالين بالان المان و پارباده نتمجه بی تنجیس گرمی بات ابروست بيكيا أك نكر نا زكويونده تم تبرس بوتومیس کیا غم جب عیس کے بردندشك دست ويرئت تكنيس بخون مروشين دل كمول كروقا مرتابول إس وازية برحيد سرار جائ توكون كوم خورشيدجهان تاب كادهوكا منتأنداگردل تحصيل ديت كوني دم ميين (٩) ياتينس جبراه توظه ماتيس ناء

سه ليناند اكول كم يهمت لطيف تقريع لينه اكوريد بريس كرنام والم بة دونغان سرميد بن تنفيد عنو اور تعلى ه فن معيوب بن قارص من معتقط عياب سقيد فل واكر بلا تعيما ور لمي رئ تقيدة فارتعك معلى مون الم

ه، مزاغات س شعركي تشريح جنون کواوں تھی ہے

نیزبدیوری غزل داس ایک شعرکوچپورکر، فرزاصاحب نے ماتم علی مبرکوارسال فران کھی مطاعه ازیراس غزل ك سات شعراد رايك اوغرال اس برم مي مجين مين ميلك" فاب علاي كوابني إدماشت برهيم تقي-11) خود مال ے بہوی تے ہوے اب کام کوس ا خانے مرابا ہے۔ بقد بردومروں کی تعریف کی ہے کم ال میں ابنی مخنور کا افیار خصود ہے ۔ اگرچید الک تے ہے گرابنی تعربیت دوسروں کی زبان سے ک ہے۔

تغیرآب برجامانده کاپاتا ہے رنگ آخر ہواجام زفر دھی محجدداغ پلنگ آخر

صفاح برتِ آئینه بیسامانِ زُنگ نُرُ نه کی سامانِ میش مهاه نے تدمیر دِشت کی

گریبال چاک کائت ہوگیا ہے میری گردن پر

ہزاراً نمیندول با ندھے ہالی یک بپیدن پر

متاع بُردہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرض ریغرن پر

شعلی بہدرستے ہمت نگری جہم بوذن پر

شعلی بہدرستے ہمت نگری جہم بوذن پر

فروغ طابع خاتاک ہے موقوف گفن پر

گرمشی ناز کاؤون دوع الم میری گردن پر

مکلف برط ون برل جائے گانچو سارقیب آخر

جنوں کی دستگیری سے جوگر ہونہ تریالی برنگ کاغذ آتش زدہ نیرنگ بسیت الی فلک سے بم کومیش فتہ کاکیا کیا تقاضا ہے ہم اور وہ ہے سبب ریخ آشنادی کی کھتا ہے فناکوسونہ گرشتا ت ہے اپنی حقیقت کا استر لببل ہے کس انداز کافائل سے کہتا ہے استر کش صلحت سے ہوں کہ فربال تجویات ہیں

تنهائے کیول اب رموتنہاکوئی دن اور ہوں دربہترے ناصیفرساکوئی دن اور مانا کے مہشے مہیں اچھا کوئی دن اور لازم تفاکه دیکھیومرارستاکوئی دن اور مطحائے گا سوگر ترا بچھرنہ کھے گا سے بوکل اور آج ہی کہتے ہوکٹھاؤں "

دا پنجول آبی مرتب به مزافا آب نیاؤب دین العابرین عادقت کی مت پلکها چین جواتی که عالم میں ای مکل بقابور سقی جوک مزاصا حب کردنی سامت بنتی پدایموے داو کے کبی او داواکیاں بجی برگوکوئی پندرہ مہینے سے زیادہ ندجیا بہذارین العابرین کوجراُن کی سالی کا اواکا کھا شہنی بنا ایسا ۔ زین العابرین خال خوش فکر ہونے کی وجرسے مزافا آپ کادیکی نیاوی نظر موست کا مزاکونها بہت صدم میوا اور یہ ولدونی اور کی سال توآن اور کسین مجاگزرے تھے ہی ہے سالک نے یہ تا دیج کہی تی برس وان جی مورت کا مزاکونها بہت صدم میوا اور یہ ولدونی اور کسی سال توآن اور کسین مجاگزرے تھے ہی ہے سالک نے یہ تا دیج کہی تھی سے برس وان جی مورت کی موان کیا خوب قیامت کا ہے گویاکوئی دن اور بہ کہانے ہو نہ مرتاکوئی دن اور بہ کھرکوں نہ رہا گھرکا وہ نقشاکوئی دن اور بہ کرتا مکٹ المؤت تقت اضاکوئی دن اور بہ بجوں کا بھی دیکھا نہ تمساشاکوئی دن اور بہ بجوں کا بھی دیکھا نہ تمساشاکوئی دن اور بہ کرنا تھا بجواں مرک بگرارا کوئی دن اور تمست میں بچورنے کی تمناکوئی دن اور ہم داغ چش زینیت جیب کفن بہنوز ہموں گلفروسٹ میں شوخی داغ کہن مہنوز ہموں گلفروسٹ میں شوخی داغ کہن مہنوز خمیازہ کھینے ہے بہت بیرادفن مہنوز خمیازہ کھینے ہے بہت بیرادفن مہنوز خمیازہ کھینے ہے بہت بیرادفن مہنوز

جاتے ہوئے کہتے ہوتیا مت کولیں گے' ہاں اے فلک پرچوال تھا انجی عارف تم ماہ شب جارد ہم تضمرے گرکے مکون سے تھا ہے گئرے دادوس تدکے محصے تھیں نفرت ہی تیزے الائی مجھے تھیں نفرت ہی تیزے الائی گزری ڈیبر حال پر مقرت خوش و ناخوش نادال ہوج کہتے ہو کہ کیول مہتے ہیں غالب فارغ مجھے نہ جان کہ مانند صبح وہر فارغ مجھے نہ جان کر اندوست رفت پر میخانہ مگریس یہاں فاک بھی نہیں میخانہ مگریس یہاں فاک بھی نہیں

دُعافبول مِؤيارب اِلدَعمرِ خِصْر دراز منوزتير خِنصر مِن مِخْشَيد فِه فراز كسد يجبر آئيسندانتظار كو پرواز گئي نهٔ فاک موثے برمواسي جاؤه ناز جهال كايت كروں برايك فاك انداز

گزرے ہے آبلہ اا برگہر بار منوز نقش بایس ہے گرمی رفتار منوز حربهنِ مطلبِ مشكل نهين فسون نياز نه مؤسبر زه بيابال نورد و بم دفود وصال علوه تما شله برد باغ كهال ا مراكب ذرة عاشق ب آفتاب بر ناد چهد وسعت ميخاند جنون غالب

وسعت مع مع مي كوم رسم المراكب وسعن المراكب ال

كيانبس ب مجايان عزيز؟ ہے ترے تیر کا پیکان عزیز (١) واقع مخت اور جان عزيز میں ہوں اپنی ٹیکست کی آواز میں اور اندائشہاے دوردراز بمين الدرازط المسينكراز ورنها في إطاقت برواز ناز کھینیوں بجاے حسرت ناز جس معزگان ہوئی نہوگلباز الم تراظ الخ سربسرانداذا ريرسش مجد ويجبين نسياز ببى غرب اور توغرب نواز اے دربیفااوہ رنبیٹاھرباز

كيونكراس بت عركون بالغرز؛ ول سے علائیہ نہ کاول سے اب لائرى بنائن غالب ند كل نغر مول مذير دة ساز تواوراراليش حنسم كاكل لان تمكيس نويب اده دلى مول رُفت ارالفتِ صياد وہ می دن ہواکہ اس سمکے تہیں دلیں مرے وہ تطوہ خول اے تراغرہ کی ستام انگیز توميوا حلوه كزمسارك بو مجهكولوجها توكيه غضب نموا اسلالتدحنال تميام بوا رس مزاصاحب في الكي خطيس مزالفته كولكها.

کبوں تزک باس کرتے ہو۔ پہنے کو تنہارے ہاس ہے کیا جس کا تادیکھ پنکو کے تزک باس سے قیدیس مٹ نہ جاے گ۔ بنیکھ سے پیکڑارا نہم کا بختی اور مستی رنج و آرام کو بموا کر دوجس طرح ہواسی صورت کے بہرصورت گزرنے دوج تاب السے ہ نیزنوا ب ملائی کومی تکھیا :

" تجائیوں سے پیرس الا۔ بازار میں تکلتے ہوے ڈرگٹا ہے۔ جا برخبردادمیراسلام اخرین کو اوران کا سلام مجھ کا پنجا دیتا ہے اسی کوغیمت جاتا ہوں "ع تاب لائے ہی جنگی غالب دام خالی بنس مرغ گرفت ار کے پاس جُون م في بالى يُن برفاركياس خوب قت آے تم ان التي بيار کے ياس دشناك تيزما موتام يطمخوارك ياس فكوس موجية وبان دل آزار كياس خود بخود بنجيم كل گوشهٔ در تاركي ياس (١) بيطناأس كاود آكرى ديوارك ياس لكاوي فاندا مينس كوع تكاراتش نه کلفم کے پاسے کا لے گرنه فاراتش جرخ واكرتاب ماه نوسي آغوش وداع

مُزده اے زوق اسیری اکنظرا تاہے حيكرتك يأزا وأتسلى منهوا مُنْكُنين كُولِة بي كُولة أنكيس بَعَا میں کی کا کے نم تا جوزبال کے برا درن شرس ما بینے لیکن اے دل ا وكي رتبي وجين بسكه نموكر تاب مركبا بجور كرمز غالب وشي بية ب فاليوك كرفس جرمطاوت مبزه خطاس فروغ حس معرق بعلي شكواش جادة ره خوركووقت شام يختارشعاع

مونى المآتش كل آب زندكاني تمع بدبات بزميس روشن مونى زباني شمع رس بطرزابل فناسئ فسانه خواتي عمع تر الذالے عظامر عنالوان تم بحلوه رسزي بادو ببرفشالي شع شكفتكي بيشهب يركل خزاني تمع

رخ نگارے ہے سوزما و دان سمع زبان الى زبال ميس المرك فالوثى كرے معصرف إيمائ شعلات تما غماس كوسرت بروانه كاسي المضعله ترفيال عادع المتزازكرن نشاط داغ غمعن كى بهارند بوجه صلے ہے دیکھ کے بالین یار برمجھ کو نہوں ہودل پیر ساز نج برگمانی شمع ۱۱ مزاصا دیجے ایک ادرمجی مسنرایا ہے ۔ سرمجھوٹ اوا خالت شوریدہ حال کا نہیادہ گیا تھے اتری دیوار دیکھ کے ۱۳۵ ایما: اخارہ قصدتام کرنلذندگی حتم کرنا مین تی شورکا اثارہ یاتے ہی پنے دخم کرتنی ہے ادرننا کے درج کو پاجات ہے۔ مجبوریال گلب بوے المافتیار میف! اے ناتمامی نفس شعب لد با جیف! بیم رقیب سے نہیں کرتے دداع ہوٹن ملاسع دل کہ کیوں نہم ک بارم لگئے

كيامزا بوتأأكر بتيمرين فجي بوتانمك ورنه وتاجع بالعيكس قديدانمك نالة بتبل كاورداوي فندة كل كانمك گردساحل برخم موجردریانمک بادكرا ب محي ركع ب وه ب مانك دلطلب رابخ والكياضانك زخم شل خنده قاتل ب سرتايا نمك زخم سے گر آتوس بلکوں سے تباقا نمک! كون جياع ترى دُلف كرم موفيتك رفيس كالزب عقط يراكم بونتك دل كاكيارنگ كرول نؤن مگر جونے تك؛ فالبهوائل كريم تم كوخر بوليتك مير كلي يُول أيك عنايت كى نظر بون تك ارى برم به اكرتفي شربونة ك سمع ہررنگ میں علبتی ہے ہو ہونے تک

رخم يحظير كبال طفلان بيرواتمك گردراه بازجهاان اززخمدل بحكوارزاني ريخ كوكراك موجوا شورجولال مفاكنا ربح ركس كأكآج وادويتاب مرازخ مكرك واهواه جوركرماناتن مجروح عاشق جيعنب غيرك متت زكميني كائب توفيردرد يادين غالب تجهده دن كيمبردون ي آه کوچاہیے اکٹمسزا ٹرہونے تک وام بروج مل بخصلة صدكام نبنك عاشقى صبرطلب اورتمنا بيتائب بمبذ ماناكه تغنافل نه كروسط سيكن برتوخور المستنبغ كوفت كاتعليم كمه نظرين بين فرصت متى غاصل غميتى كأاسدكس مؤجز مرك علاج؟

## یعنی بغیریک دل بے مترعاندانگ مجھے سے مرے گذکا صالبے خدا ندمانگ

گر تحرکو برات بن إجابت دعانه مانگ آتا ہے داغ حسرت دل کاشاریاد

بلبل کے کاروباربہ بی خندہ ہاے گل ٹوٹے بڑے ہیں صلقہ دام ہواے گل اے واسے نالہ لب جو نبیں نواسے گل رکھتا ہو ہو تل سائے گل سسر بہ بارے گل میرار قیب ہے نبض عطب رمائے گل میرار قیب ہے نبض عطب رمائے گل مینا ہے بہ خواسے گل مینا ہے جو رک کاہ میں انگیا دار ہے گل خوں ہے مری نگاہ میں انگیا دار ہے گل جن کا خیال ہے گل ورقفا ہے گل جس کا خیال ہے گل جیب قبا ہے گل

ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل ازادی نسیم مسارک کے ہم طات
جوکھا سومونی رنگ کے دھوکے میں مرگبا
فوش حال اس حراجی سیمست کا کھ جوش حال اس حراجی سیمست کا کھ جو کھا در کھتے ہیں مجھے باد ہمار سے
مطوت سے تیرے عبور کی مطوت نے بیرے عبور کی ایس مجھے باد ہمار سے
مطوت سے تیرے عبور کو جو بیده حوکا کہ آئیک
غالب مجھے ہائیں سے ہم آغوشی آرزو

برق سے کرتے ہیں روش نمیے ماتم خانہ ہم ہیں درق گردانی نیرنگ بک ثبت خانہ ہم ہیں چرا غالب شبستان دل پر و انہ ہم ہیں و بال تکبیہ گاہ ہم سنے مردانہ ہم جانتے ہیں سینٹر پڑول کو زیدال خانہ ہم غرنهب مواج آزاد داک بن ازیکس محفلی بریم کرے ہے گنجفہ ازخیال باوجود کی جہاں منگام دبیدائی نہیں ضعف سے ہے نے قناعت سے پیرکرجتجو فائم کئیس اس میں الکھوں تمایک کا ترکیم

به ناله عاصل ول سنكى فرايم كر متاع فاندزنج يجزص ابعلوم رکھلی مرے فعل فے مری بھیسی کی تثرم محدكود بارغبرتك الأولن سے دور وه طقه با في لع بمين بي العافدا ركاليجومير \_ دعوي وارستكى كى شرما لُول وام بختِ خُفتہ سے یک خواجی شک ول غالب ينوف م كدكها س اداكرول ا وه فراق اوروه وصال كبال؟ وه شب وروزوماه وسال کهال؛ ذوق نظارة جمال كهان؟ فرصت کاروبار شوق کے دل تودل وه دماغ بھی شریا شور والضخط وحنال كهال لقى وه اكتيخس كيفسور اب وه رعناني خيال کبال؟ دل مي طاقت عكري مال كهال و ایساآسال بہیں آبی رونا م مع مح فيوا قمار من ايعش والجرجاوي الروس الكال فكرونسياس مركهيا تابول يس كهال اوريه وبالكبال؛ مُضْمِل بوگئة قِسْطُ غَالَبَ (١١١) وه عناصرين اعتدال كهان؟

۱۱۱۱ مراصاحب اس شعرک تعلق عبدالرزاق شاکر کوی کھتے ہیں:
" بندہ نوازند بان فاری ہی خطوں کا کھتا ہیلے ہے متروک ہے۔ بیراز سری وضعف کے صدوں سے محنت بڑندی دھ کھوی
کی قوت جھری نہیں رہی جرارت غریزی کو زوال ہے اور بیرحال ہے کہ مہ
کی قوت جھری نہیں رہی جرارت غریزی کو زوال ہے اور بیرحال ہے کہ مہ
کی قوت جھری نہیں رہی جرارت غریزی کو زوال ہے اور بیرحال ہے کہ مہ
کی قریب کی تھی کہ بیری میں بیر میں میں خوال کا بیر رہتی ہے ۔ ارود ہی میں نیاز نامے کھے کہ ہوں " اس کمتوب
بیری آگھ جل کر فرایا ہے " اور میں اب انتہا ہے عربا پاکھ وائر کی ہے کہ آفسا ہے اور دانا و توا ای کی عندیت وا ما منت سے فرب ہو کہا
تر ندہ ورگور جوں۔ کچے یا و خوا کھی جا ہے ۔ نظر و نشر کی شاخر درکا انتہا میں این و درکا و توا ای کی عندیت وا ما منت سے فرب ہو کہا
ہے۔ اگر اس نے جا ہا تو قیا است سے میرانام و استان باتی و قائم رہے گا" ہے" ارائے ہی فناؤ تے ہیں۔

كى وفاتهم مع توغيران كوجفا كتين موني آئى ہے كماتچيوں كوٹرا كيتے ہيں كنفات توبس يرديكي كيباكت بس اسم ہم اپنی پرنشانی خاطراُن سے ا كلافتول كي بدلوك انبس كونكر جرم ونغم كواندوه تراكية بي اوركيركون سے نائے كورَماكيتے ہيں؟ دل ي العائد عيولي عيون عين تبله كؤابل نظرف لمماكيتي ب پرے سرور اوراک ساینا مجود ۵۱ فاررده كوترے بهم بسرگياكيتے بي یاے انگار بیجب سے تھے رحم آیاہے ، ۱۱ آگ مطلوب ہے ہم کؤج مواکمتے ہیں اكترودلي باستكون كمريطاكا! أس كى بريات بيهم نام خندا كتيم بي وكمصي لاتى بيأس شوخ كأنخوت كيازك ومنت وتيفته بمرتبيه ويثايد ره، مركباغالب آشفت فلا كهة بي

رہ ، ادراک بہجے مہجود ، جس کومجدہ کیاجلے ۔ فداکی فات ۔ تعبار جس طرف کو اہلِ اسلام مذکر کے نماز شیصے میں اسے عدیجی کہتے ہیں بیض لوگ خیال کرتے ہیں کہیں قبلہ کی طون مذکر کے جماز ٹرمیتا

مبد به من طوف وابن اسلام مندر المراريط بي مع معين بين بين والتعيان ليدي بين وين مبدى والت من معين الروام بون وقبله كريجود كرابون به بات بالكل ملط ب تعبله تواسم موقعيقى كى طوف رينا فى كرام مي موسم ده كرامون وه والتبطيقى تو المراكز كريجود كرابون به بالتال ملط ب تعبله تواسم موقعيقى كى طوف رينا فى كرام مي كوسم ده كرامون وه والتبطيقى تو

زمان ومكال سيميى بالاترب واوراس تكعقل وفيم كى رسائي مكن نهي ب -

وہ مرکبا۔ ایک تم کی کی سہر کے متعلق روایت ہے کرجواس کو آپنے ہاس مکتا ہے توگ س پر مبریان ہومباتے ہیں گواہی ہے۔ جب سے تھے رحم یا ہے بہت میں مجھولیا ہے کہ تیرے راستھ کے کلنے مہرک کا ٹرد کھتے ہیں اورانہی کی وجہے توم پر مہران ہوہے۔ وہ آشفنٹ نوا۔ پرمیٹان باتیں کہنے والا۔ وحثت وشیفتہ دونوں مرزا کے معصرشاع اصطلاع ورست تھے۔

اس شعری وستنت وشیفت کالفاظ نے خاص خوبصورتی پداکی ہے۔ وستت معاصب کا نام فلام کی فال اور شیفت کا نام نواب مصطفی خاص تھا وہ جہا گہر اور کے رئیس تھے ۔ شیفتہ معاصب ایک ملنے ہوستے بخن نہم اور کون ریخ سکتے جو د ملی میں رہتے تھے وہ مزامیا حب کی عظمت کے صدے زیادہ معتقدا ورقد پرشناس تھان وونوں کا مقطع میں یا وکرتے ہیں۔

ہے گریاں نگب برائن جودامن میں ہیں رو رنگ موراز گیاجونوں کددام بی آب ذرعا كحرى ديواول كدون المياب پنبانورس کے روزن بہیں الجمن برشم عاكر رق حسور مي كابس غيرجها بكدالت زخم موزل ينبي جلوة كل كے سوا كردائے مرفن مندس خول مئ دوق دروعالغمرے تن منہيں موج مَنِي آج رک ميٺاکي گردن يرشين قد كر محمل كالمح كنجايش مرائين بني بِ كلّف بول وُمِسْتِ خس كَلَّحْ مِنْ بِي

أبروكيا فاكس كم كك ككلش مين بي ضعف عال عرد المحد الى مرية تاييس موكة بن مع اجزات تكاو آفتاب كياكبول تاري زندان غماندهيرب رونن متى عينن فاندورال سازے زخم بلوائے سے بھے برجان جوئی کا ہے عن بسكيس بم اك بهار نازك مالي بوت قطرة تطرة اكتميونى بے نے ناسوركا بريكى ساقى كى نخوت تشارم آشام مرى بوفشارضعف من كب نانوان كي نود لتى والن بنان كياغالب كم وفريت من قدر

كرك ادام وتواساتي قضاكهول برنارزلف كونكه شرمه ساكهول تواورا يك وونشنيدن كدكياكهول تے تے خلانکردہ تجھے بوٹ اکہوں

قد کے چیکنے کی می گنجایش مرے تن میں نہیں

عُدے سے مدح ٹاز کے اِبرناکا طقين فيم إكثاده بودل مي اوصد مزار نواے مرفزاش اللهريكال سيمحضنفعل نبهاه دود فرماتے بی کصنعیفی سے نون کی قلت ہے جہم وجہرہ کا رنگ پیلا پڑگیا اور آ نسووں کی شکل میں بہر بہر *رنگ کی وا*ے اُرگیا۔ اس طمع ایک اور شعر محی ارشاد فرایا ہے م موفشارضعف يس كب الآواني كي نمود

مهربال ہوکے بلالو مجھ جا ہوجی وقت میں گیاوقت نہیں ہوں کر پھر آئی نہ سکول ضعف میں طعنہ اغیار کا شکوہ کیا ہے: بات پھر تر نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکول زہرماتا ہی نہیں جھ کورے نمگرور نہ ہی کیاقسم ہے ترے ملنے کی کھا بھی نہ سکول آ

ورنه به جهیری گرده کارگذرستی ایک دن اس کبندی کے نصیبول بی بختی ایک دن ۱۱۱ رنگ الافعال بهاری فاقت مستی ایک دن بصدام و جائے گا بیساز بهتی ایک دن بهم بی کر بیشے تھے فالب بینیدتی ایک دن

ہم سے گھل جا کو وقتِ نے پرستی ایک ن غرہ اوج بسنا ہے عالم امکال نہ ہو قرض کی پینے تھے نے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں دہ نغمہ ہائے م کوجی اے دل جنیمت جانیے وصول وُحیّا اُس سرایا ناز کا سنیرہ نہیں

را اس غول کے متعلق عوشی صاحب میوری نے ایک دلیب واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں : مبنا ب حارض قا ذری نے نہایت دلیب نہایت دلیب اطلاع ہم بہنچائی ۔ اپنے کمتوب بنام چیرت شملوی میں رقع طاز ہیں میرے پاس بزرگوں کے وقت کا دیواف الب ہے ۔ اس میں میرے والدم خوم کے فلم سے دوشعر پر نکھے ہیں

لگ گئی آگ آگر کو تواندلیث کیا شعلادل تونیس می ترجهای ناسکول تم ناآ دُ کے تومر نے کی بین سوتد سری موت بھے تم تونیس ہو کو مبلائی ناسکوں

تم ندآ ڈگے تومرنے کی ہیں ہوتدہریں موت بھی آونہیں ہوکہ کیا جی زملوں ان شعار کے افل مولوی صادت علی تآبال گڑھ مکتیسری خالب کے زانے کمایک بڑگ تھے ۔ مکن ہے خالب نے دیوان چینے کے بعد یہ شعب رکھے ہوں۔ مہرکیف اِشعامکا اندازا وروز بہرسالبقا شعار کے ہم بلے ہیں

ے بعدیہ مسریہ ہوں۔ بہر نیف اسعالما ایوانا ور تربہ ما بوا معاد سے پہلی ہے۔ رہ ہولوی تحرین آزاد نے آپ بیات میں کھاسے کہ ایک فوم زیاصا حب قرضدار م دیگے۔ قرضخوا ہوں نے نالش کردی جواب دی میں طلب کے گئے میفتی صدر الدین صناکی عدالت تھی جس وفت بیٹی میں گئے انہوں نے بیشغر بطیعا: قرض کی بیٹے تھے ہے الخ آزردہ نے منعی کوروبیدا بی گرہ سے اواکر دیا ۔ اوراس طرح مزرا فالب قرض سے سبکدوش ہو گئے ۔

ہم پرجفائے ترک وفاکا گماں نہیں اك يهير الكريد مرادامتال سي مرسش جاور لميض دريال نبي كر مُن سالكيم الطعيفاس كا بم كستم عزيزيستم كوم عسزيز ١٠٠ نامها بني جاكوب يالني آخران توركت بوتكرد كالنبس يوسنبس ندديجي ومشنامي بي مرجيد ليثت كرى تاب وتوال نبس مرجندجال كدازي فبروعتاب ہے جال مطرب ترانفكل من مزيد ب لبيرده سنج زمزت الامال أبي به ننگ سین دل اگرات کده نند عاردل فس الرودفثال بي دل ي جُري جُوخ و الرفي كال أس خفرسے چیرمین اگرول نم مودونیم تقصال بيجول ب السيم وكفراب سوروس كعديهاال كرالنس گویاجبی پیجده بت کانثال نہیں كتي الألكاك الكالم المتعاملة يا كمهول أس سه داد كهراب كلام كى وان رُوحُ القَدْس الرح مرابم زبال نبي غالب كوما نتاب كدونيم النبي جال عبها عديد والكول كواعي

رس جوب نے جَدومَ کے بیے جھے فتقب کیا ہے قواس کی بیاوا کی مجھ مزینہ ہے۔ گوانام دان ہی میرے بے ہر بال کا مبہ ہے والأروع القرس معداد فرشته جرئيل ہے جوفرشتوں كى جاعت ميں سے بندم تب ہے فراتے ہي جرئيل اگرديمي زبان منیں جا تنا پھر بھی اس سے ا پینکام کی داد مجھ مل جاتے ہے اِفسوس کامقام ہے کہ جرش تومیرے کلام کی دار دے اولاک کی قديدنكريد معرفا ولأجن كي بهت برلطف ب اس كترب كرورى وادو برك فينس ويتابين س معى زاده وادكائ ب دومرا فہری یہ پدا ہو کہے کومیرا کالم الہای ہے - اس ہے جرال ی سے کھے لینے کلام کی داریا ہوں . مالانکہ وہ میرا م زال نبي ہے۔ ايسى ايك الد جگرانا صاحب نے كب ب

تقيى خيب يعنامين خيالي خالب مريز فامؤل سروش ب

ایک جگرب مرے باؤل می آرنجیزی بی حبادہ عند رازگردی تصویر نہیں مبادہ راہ وف الجزدم مشمیر بیس مبادہ راہ وف الجزدم مشمیر بیس خوش ہول گرنالہ زبانی کش تاثیر نہیں لائٹ تقصیر بہیں ہولی تقصیر بہیں ہولی تقصیر بہیں ہولی تقصیر بہیں ہولی تقصیر بہیں ہوں جہوم عقب رقبیر بہیں ہیں جم جوم عقب رقبیر بہیں ہیں جم جوم عقب رقبیر بہیں ہیں جم ہو یا دولے شیم میں آبیں مسرو ہے باوص ف آزادی گونت ارجین میں آبیال

مانع دشت نوردی کوئی تدمیریم بین شون اس دشت می دورائے پڑھ کو کھال حسرتِ لذب آزار رہی جب ان ہے رئج نومی دی جب اوید گوادار ہی مرکھ جا اسے جہاں زم مراجھا ہوجا ہے جب کرم زصت بیائی وکستاخی ہے غالب اپنا یعقب و جا تھول اسی مت مرکز کا دیرہ میں جھور کیا ہیں مت مرکز کا دیرہ میں جھور کیا ہیں برشکال گرئے عاض سے درکھ اچاہیے الفتِ گل سے غلط ہے دعوی وارسکی

ری میرتی ترکی خول گوئی اوران کے کلام کی عظمت کا ہر زناع نے اعتراف کیا ہے۔ وَوَقَ نے کہا ہے ۔

ذہ ہوا ہ بر نہ ہوا مہب کا امراز نصیب وَوَق یا دول نے بہت زور غول ہیں مارا

سودا تو اس غول کوغزل دوغزل ہی کہ جونا پڑا ہے میرے اُستاد کی طون

مال جیے بانداورگراں پایے شاع کا اس راسے سے اتفاق کو نامیرتقی تیر کے بلند پایے شاع ہونے میں کوئی شب

بانی نہیں رہنا جیسا کا انہوں نے کہا ہے

بانی نہیں رہنا جیسا کوئی تیری کے متاز ہونا اُل کے اُستاد کی ۔ انہوں نے فرایا ہے کہ و شخص میرتی تیری کے متعیدت نہیں رکھتا

دہ بے ہو ہے غالب نے مقطع میں ناتی کے مصورت اُن کو باغراج ۔

دہ بے ہو ہے غالب نے مقطع میں ناتی کے مصورت اُن کو باغراج ۔

جال تيرانقش قدم ديجين ،،، خيابال خيابال إرم ديجين والتنفير التنفير ويجين ،، خيابال خيابال إرم ديجين والتنفير التنفير ويكين التنفير ويكين التنفير ويكين التنفير ويكين التنفير ويكان التنفير ويكان التنفير ويكان التنفير ويكين التنفير ويكان التنفير ويكين التنفير ويكان ويكين التنفير ويكان ويكين التنفير ويكين التنفير ويكين التنفير ويكين التنفير ويكين التنفير ويكين التنفير ويكن التنفير ويكين التنفير ويكنفير ويكين التنفير ويكين ويكين التنفير ويكين التنفير ويكين ويكين التنفير ويكين و

كافرجول كرزملتي جوراحت عذابي شب اے ہرکومی رکھوں گرسابیں آنے کاعبدر کتے آئے جو خمابیں میں ما نتاہوں جو وہ کھیں گے جوابیں ساتى نے كھے ملاندديا ہوست رابي كيل بدگران ول سي من كرابين إ والابخ كووام فيكساني وتابي مان نزردين عبول كيا اضطراب مي ہے اکشکن بڑی ہونی دون ایتابیں ١٠١ لا كول سناواك مروناعتابين ص ناله سے شکاف پرے آفتابیں جس يحرب مفينددال موسرابين پتیابوں روز ابروشید ماہ تابین

لتى يخوع يارسے نازالتياب ميس كسيمون كيابتاؤن جان خابين؟ تاكيرنه انتظارس نبندآئ عمرهم قاصدك آتے آتے خطا يك اولكي وكول مجق كسكبان كى زمي آتا تفادُورِعام! ومنكروفا مؤفريب أس يركي عل يس مفطرب ول ولي خوف رقي مين اورحظ وصل حندا سازبات ہے تیوری چڑھی ہونی اندرنقاب کے لا كھوں لگاؤايك چئرانا گاه كا وہ نالۂ دل میض کی برابر مگدنہ لیے وہ حسور ترعاط البی میں نے کام آے غالب جيئ شراب پُراب بمي تمجي عي

رازر ، آنشس دون التهاب ، شعاد كل بوگنا . فراقي المجوب كى بره كى مجري ايسان الصنة دون كالي في شعار فارد كل المي مي اس كي و ي مثاب تركمت به اس يديم بير يد ايسامان واحت به گرس ايسان محون (كافر بول مثق كاليان يس يدر اله الكو در ان لكاف كادث يا مجت مراد ب و واقي بي دوست كى لاكول لكاوس ايل من اور اكام با آن يك طوف يسى في محرم أن بي الكو بنا كر شكار ايد واحد اورفق بي بران يك طرف دو فول عرب بي يا ور الاجواب بي و عاشق ومثوق كه در ميان بهيذا يسابي كرت ارتبا معتوق بنا كوسكار بي بهايت و لفريب بوتا به مكوس كا خفق به بلوناس كه بالاس يحد بالكوس المي من نيان و لفريب به اس الموسات مي نيان و لفريب به اس كا خفق من بران اذر دو جو بهيشر مان كلام كوب لاكرت ها در مرز الى بيجيده كونى برحرف ركه تق ماس شعسرك من كرنها يت فاق اور مرز الى بيجيده كونى برحرف ركه تق ماس شعسرك من كرنها يت فاق الدور مرز الى بيجيده كونى برحرف ركه تق ماس شعسرك من كرنها يت فاق الدور مرز الى بيجيده كون من خوني بونى و

كل ك ليك كرآج نفرنت شرابين يرسون فل إساقي كوثر كابي بِي آج كيول ديل كيكل كك زيقي بيند ١٠١ كُستاخي فرستنة بمارى جنابيس مال كيون كلفائلتي بيتن سعد يهلع؛ گرود صداً سأني بي چنگ رابيس تومي عرض عركبال وكيمي تح رم. في القراك يرب نياب ركابين أتنامى مجدكوا بني حقيقت س تُعدم ، م جناك ويم غيرس اول بيج وابيل المل شہودو شاہرومشہودایک ہے ،، حیرانہوں پیرمشاہرہ ہے کہ اس مِ مُشَمَّل مُنُودِ صُور برو حُودِ بحسر ،، يالكياده المِقطره وموج وحبابيل شرم اك داسنان جه اینهی سے ہی کتنے بیجاب کیس بول جاب میں آلايش جال عارغ تنبي منوز بشي نظرم آئينه دائم نيت ابي عِفِيدِ غِيبِ مِن كَمِعِةِ إِن يَمِ شَهُود مِن وَاسِي وَوَجِ مِلْكُ بِي السِي عالب ندیم دوست ساتی ہے کوے دو مشغول جن ہوں بندگی کو تراب میں رواجب ملافہ صفرت اوا کو فاکر سے بیدیا کر کے میں جان ڈالی اور شتوں کو مکم دیا اسے میں تعظیم کی آدمب فرشتوں نے می الميس شيطان، غنبي كى ومكيدي آگ سبنا ياكي بون وريانسان في سيني اس سيفنل بون اسليدا سيحده بين كرسكا- الله تعالى كويكم معلى وكستاخى بدرت في الداساني بالكاه سنكال دياء اى دا تعدك طوت شاره كرته و عذراته بي . كانكر توبارى يتساومزلت كمي كبهرى جناب مي اگرفت في كسّاخي السبلولي كي تواسے بارگاه سے كال دیا۔ آع بم استے ولسل بي كرمارى يتى نتاكين مى آخراس كى كياوج بالدبارگاهالى في اتناتا ما بل التفات كيون كالياب -رى اختى ميال داد خال ستياح كويكية بي ، اتوانى زور برب - برصل نے كماكديا وضعت بستى كالى ، گرال جان گران ركاب مي اول عن اكريات بيد السفردور ودار ديش ب زادراه موجود بي افالي القرما ما بول - ارتابرسيد المنابرسيدة أيا ترخراك بازيرى بولى ومعرفر عادرادر داوي ودنية جاديد بادري دہ وہ وی) اشعار میں وات واصلا مرتے میں موجود موا قامركيا ہے . تواے تعالی كوات دنياك مرتے ميں جلود كرہاوران طرح قطو و ورج الاحداب كى كول ستى نبين يمندرى كے اجزابى يعني مكنات كى بتى وجب واجب بى كے منى سے ساتھ دانے

بي عارون كوتمام موج دات مالم جونظ أترب أس كوشهود كتية أي . د كلين والاشا بسب اوج كاد كيما جلت مشهود

مقدور موتوساته رکھوں نوط گرکوئی،
ہراک سے پوچھا ہوں کہ جائیں کر گرفی،
لاک اش اجانتا نہ تری رکوئی،
کیاجانتا نہیں ہول تہاری کر گرفی،
یہ جانتا اگر تو آسطا تا نہ گھے۔ رکوئی،
یہ بیجانت نہیں ہول ابھی را ہبر کوئی،
کیا توجت ابوں اس ثبت بیداد گرفیں،
جانا وگر نہ ایک دن اپنی خت سرکوئی،
مجھا ہوں دلب نرمت اع ہنرکوئی،
سمھا ہوں دلب نرمت اع ہنرکوئی،
مکھول علی بہا در عالی گہے۔ رکوئی،

حیال ہوں اول کوروک کے بھی جگرکوئی چھوڑانہ رتک نے کہ ترے کھرکا نام لول جانا بڑا رقیب کے در پرھسزار بار ہے کیا ہوکس کے بانہ صیم بری بلاڈی کے لؤوہ کھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ ونام ہے" عَلِمَا ہوں کھوڑی دُور ہم اکس تیزر دُوک ماتھ خوامش کواحمقوں نے پرسش دیات راد کھریخو دی میں کھول گیا راو کو سے یار اینے بیکر رہا ہوں قیباس اہل دہرکا غالب فعراکرے کے سوارسمن دیاز

داد مقطع مي نواب على بها درخال والي با نده كى طون اشاره به جنهول في مرزا خالب كو اين بالدرخ كياستها - ايك خطيم انوارالدول شفق كويون تورفرات مي ومير عا بدابنديل كهندا في كامي في سبسامان كرايا و كاكر مي روميواك كاديرا قصديه مقاكن تبورتك واكر مي مباول گاد بال سے نواب على بها درك بال كى سوارى مي باغه معاكم في تحجر درك كالى جو تا موات موالب بيل داك دتى طيا آول گاد كا و تصنور والا بهار مرك في داخر بادشاه ، اورم مي منظول كليني و ده اداده قوت سينمل مي اندايا . داده مرزاصا حب في ايك خط شاه عالم مارم وى كو مكلها -

مشعنی مکری بودهری عدالغفورصاحب و میراسلام کید گااوریهام میناید گاکد حضرت صاحب عالم کی تمنائے دیدار بقید اربرد کنابداس سے بے کوا وکسی کابھی دیدارمطلوب ہے خوامش صل تقدّر ہے جو مذکورتیں مصرفه تانی زمیم کے مال کھا

نال مُحرِّسُ طلب المستم المجازي من المُحرِّسُ طلب المستم المجازي من المُحرِّسُ طلب المستم المجازي من المحروب المحروب

۱۱) بهمی ده نطره بی جودریا کا جو ہے مینی منانی الذات میکن بم کمی حضرت منصور کی پیروی نبیں کرسکنے کرسب سے سامنے پر کہتی ہیں کریم خداجی اوراس طرح اپنی کم طرانی کا تبوت دیں .

(۱) فلہوں) اورفعالی فارسی کے بہت بڑے شاعر گرزے ہیں فیلہوں کے کلام کی وام پر بہت شہرت بھی، فعالی اثنام شہرت ہی المار بوتاہے۔
فعالی کا کلام فلہوں کے کلام سے زیادہ بہتر تھا اور فواس ہی مقبول تھا۔ ووٹوں شاعوں کے اموں سے کی این اسفہوم فالہر کروا۔
فہری بمبعنی فلام شہر ہور فعائی بمبنی پوشید واگھام ۔ پیضرت فاآب کا کمال کہ شاعوں کے اموں سے کھی این اسفہوم فالہر کروا۔
فرائے میں کہ دوسرے شاعوں کے مقابلی بیری شینت ایسی ہم جیسے فہوری کے مقابلی بی شاعوں کے اور میں فالموری کی مقابلی بیری الموری کی الموری کے مقابلی بیری فالموری کی الموری کے مقابلی بیری الموری کی الموری کے مقابلی کے ایک الموری کی الموری کے مقابلی بیری فیل میں معادی کرتا تھا
وی آز خسر وکا زیب تھا بھی شیری کو دکھنے کے بیاد خسروکے مل میں معادی کرتا تھا

ماش کے مرتبی سے بات بید ہے کہ اپنے رقیب کا اصان اٹھ کے اس سے مدے فراد نے ٹیری کو مال کرنے کے لیف سرو کے محل می مزودری کا عدف برنامی ہے۔ محل می مزودری کی س لیے ہم ماشتی کی دنیا میں می نکونا ئ سیم ہیں کرسکے مین مشتن اور تیب مے تھومزودری باعث برنامی ہے۔ مانتا ہے کہ میں طاقت فریاد نہیں گرج اغان سے ررہ گزرباد نہیں مزدہ لے مرغ کے گلزار میں صیباد نہیں دی ہے جائے دہن اس کودم ایجاد نہیں یہی نقشہ ہے قبال س قدر کا باد نہیں میمی نقشہ ہے قبال س قدر کا باد نہیں میمی کو بے مہری یا رابن وطن یا د نہیں ؟

وامے و وی سلیم و براحال و ف ا رنگ کیب گل والالہ برشال کیوں ہے؟ سَبرگِل کے تلے بند کرے ہے گلجیں نفی سے کرتی ہے اثبات تراوش گویا کرنیس حبورہ کی میں ترکیجے سے بہت کرنیس مباورہ کری میں ترکیجے سے بہت کرنیس مباورہ کری میں ترکیجے سے بہت

یاں آپڑی پیسٹ دم کئر کوارکیا کریں نیر اپتا نہ پائیں تو ناحیا رکیا کریں ا مؤم ہی جال گدار تو عمخوار کیا کریں ا دونوں جہان دے کے وقی نے وُٹُ کا تھکتھک کے ہم تھام بیددوجاردہ گئے کیاشم کے ہم سی ہمواخوا ہ اصل ہما

عشق کائس گوگمال ہم بے زبانول پرنہیں

ہوگئی ہے غیری شیری بیانی کارگر

تعجب مے وہ بولا اُوں بھی ہوتا ہے زمانے ہیں ؟" نہ کر مَرگرم اُس کا فرکو اُلفت آزمانے ہیں قیامت ہے کوئن لیلے کا دشتِ تعین میں آنا ولِ نازک بہاس کے دم آنامے تجھے خالب

(۱۰) سے غالب تمکس منہ سے غربت کی شکایت کرتے ہوا ورغیروں کا رونا روتے ہو کیا تم کو یارانِ وطن کی سروہمری اور آل ذاری یاد نہیں بعنی اہلِ وطن نے کتا تہیں سستایا اور پریٹیان کیا بھر پردیس ہی غیروں کی برسلو کی کی شکا بت کیا ہے ۔ منی وطن میں شان کیا غالب کہ ہوغربت میں قدر ہے تکلف ہوں وہ مشت خس میک فین میں نہیں برےاین کیسی کی م فیان داؤیاں ۵، ببركردول بحب راغ ركزار بادال كبحى صباكوتهي نامه تركود يمقيم بي مجعى بمأن كوهى اينظركود يميترين ياوكيون مرازع الروكيي بماوج طالع لعل وكم كود كمقية بي شب فراق سے روز تجزازیادہیں كاستاج اكردن كوابرو بادنبي جوجاؤل السيكيس كوتوخير بادنبي كيرة جرزم من كجوفتنه وفسادتهي الدكوية بينانه امرادنهي دياب يم كوفدانيه دل كيثاديس يدكياكم كبواوروكبيل كريادنبي بمحي صفرول كي مَوابالمصرين بم مي ايك ايي مُوابانه صفي برق كوبا برجست باندهي اشك كوب سروياباندهي متكب بندقباباندهيه لوگ نامے کو زست باندھیں

دل لكاكرنگ كياأن كوجي تنها بيشن بي زوال آماده، اجزا آفيش كتمام يهم والحبسرس ديوار ودركود كيصال وقام كرس مائ فلاكى قدرت نظر لكے نكبين أس كے دست و باندكو ترے جوابر واب كلكوكيا دكھيں؟ نبس كرمجور قيامت كاعققا دنهيس کون کھی شب میں کیابُلان ہے جوافل سامنے أن كرة مُرْجانكيس كبحى وبادمي آنامون في توكيتي علاوه عيد كملتى ہے وردن مجى تراب جال من بوغم وتنادى يميرس كياكاً؟ تم كا كا و المان ا تير توس كوصباباند سقيس آه کاکس نے اثر دیجھا ہے ؟ تيرى وصت كمقابل لمعمرا قيرمتى سران معلم نشه رنگ سے ہے داکندگل فلطيها مصامين مت يوجير

سبكهال كيوال وگل مين منايال موكئي ،، خاك مين كياصوتين مول گركين الموكئين الموكنين الموكئين الموكئين الموكئين الموكئين الموكئين الموكئين الموكنين ا

دا بيغزل بلى ردوا خباد مي اس تمهيد كسرائد شائع بونى مى كراس مفتد مي جورشاء ه دواجناب مرزانو مالدين بها در وبكفئ سيرتشر لويت لائت تقته اورشا نهزاده والا تبار رونق افروز مفل مشاعره تقد ، يك غزل موالما مى ميم مرشاعره او خزل جناب معجب الدوله محداسدان شدخاس فالآب كى راقم اخبار كه پاس بنجي جوكدار دواخبار مي شامع كردى كى . فالب في تنظيم كومجي من غزل كم متعلن تكييل ب

" بھائی فداکے واسطے غزل کی داد دنیا اگر سنجتہ یہ ہے تومیروم زاکیا کہتے تھے اگروہ رنجتہ تھا تو بھریہ کیا ہے۔ صورت س کی بیہ کدایک صاحب نم زادگانِ تیموریم بی سے سکھنؤے یہ زمین لاے حضور نے خودمی غزل کمی اور مجھے مجے حکم دیا سومی حکم بجالایا اورغزل مکمی "

ہےزلیخاخوش کہ محر ما دکنعسال ہوگئیں يس سيجبول كاكتمعين دوفروزال بوكئين را قدرت حت سے میں حوری اگروا ل ہو کئیں تبری رفنین سر کے بازور ریانیاں ہوکئی مكبلين شن كرمراء نامے غزلخواں ہوكئيں جومری کوتا ہی قست سے میزگال ہوگئیں ميرى ابن بنجيه فاكر گيباں ہوگئيں يارتفين متائين صرب دربال موكئي سب لكيرس بانته كى كويارك جال موكسي بكتين حب مبط كثيرا جزائ إيمال موكتين مشكلين فيمير براي أتنى كه آسال بوكنين د کیناان بستیول کونم که ویرال بوکتین

سبقيبول معمول ناخش يرزنان صرين جوےخوں اکھول سے بہنے دوکہ ہے شا افات النايرى زادول سيلس كفلدس بمانتقا نيندأس كى بدراغ اسكا ب راتس اس كى بى مئي حمين مي كيا كيا كويا دبستال كلك كبيا وه گامبر كيون مونى جاتى بن ياري ل كوارا بسكار وكاميس فاورسينس أكبرس يدبي وال يا مجين توان كى كالبول كاكياجاب جانفراہے بادہ جس کے باندس عام آگیا ہم وقد میں ہماراکیش ہے ترکی رسوم رتج سے فوگرم واانساں تومث جا اسے رہج ينهي كروذار إغالب توآسے اہل جب ال

دا ) قا عده بے کہ ماشق ہمیشہ رفیہ ہوں ہے ناخی ہے ہیں گر لیغااس سے تنتیٰ ہی لینی وہ صرکی بورتوں کو دیکے کرخوش ہا کہ جارا لیا کیا ۔ طعد زر کھنیں کہ زیا ایک عسلا مے سے شق کیا ہے۔ زلیجا نے انھیں اپنے کھر مدخوکیا جب وہ آئیں توایک ایک لیمیوں اور ایک لیک ہجری سب کے باکھیں وے کر جارت کی کہ جب ایس من آئے گائی اپنی انھی کا طے لی ترفیان نے پاکا ہم جاس ایس کے جال کو کھینیں دسا السلام کاعقیہ و ہے کہ بیک بندے جت میں جائیں گے اور مان کی خدمت کے لیے حوریں لیس کی۔ از دا و شوی و ماتے ہیں : رسین جواج ہمیں بیماں سا در برج بی گر قدرت جی سے جت میں جوری بن گئیس تر ہمان سے اپنا انتقام لیں کے جو کھیت میں حوری ہماری خدمت اور فر انبرواری کے لیے ہوں گی ہی ہے ہم وہاں ان کوانی خدمت اور فر مانبرواری میں صورت میں کہ برانس کے کہ برانس کے کہا تھی اپنے کی ہوئے ۔ انہوں نے ہمیں اپنی فر مانبرواری برجبوں کی ہی ہے ہم وہاں ان کوانی خدمت اور فر مانبرواری میں صورت کے برانہ کی کھی اسے کے اور کا کہا تھی ہے کہ وہاں ان کوانی خدمت اور فر مانبرواری میں صورت کے برانہ ہوئے کہا تھی سے خوان خوب بڑر ہا ہے۔ انگری سے اس کی میں ہوئے کہا ہوئے گائی ہوئی ہوئی ۔ وہاں ہوئی انہوں کے باری خوب دوجرے ہی ہے فران رک و بران ہوئی ۔ وہا تا ہوئیا ؟ یعن ہارے جیب میں اک تاریخ ہیں

دکھاتو ہم میں طاقت دیاری ہیں

ہو رخوارتو ہی ہے کہ دخواری ہیں

طاقت بقدر لذت آ زاری ہیں

صحابی اے فداکوئی دیواری ہیں

محابی اے فداکوئی دیواری ہیں

یاں دل میں صحیح ہوں یاری ہیں

اسٹر نوا ہے مُرغ گِفت ری ہیں

حالا نکہ طاقت خلت میں خاری ہیں

الرح تے ہیں اور ہا تھیں تواری ہیں

دیوانگر نہیں ہے تو مہتیاری ہیں

دیوانگر نہیں ہے تو مہتیاری ہیں

مواب تاراشک یاس رشه جنیم وران می کفن سیلاب افی جئرنگ بنیبر دون می گبن ام شام ب مرسیم تصرفط و خون آن می شبر مؤدر مکان بنبد دیوارو کے روزن می

نہیں ہے زخم کوئی نجھے کے دفتھ درسے تن ہی ہوئی ہے البع زوتِ تساسٹا خانہ ویرائی وولیت خانہ بیاد کا وشہاے مڑگاں ہوں بیاں کس سے مخطارت کشری مصطنبتاں کی ا

م الما والرفين الله ين الرقوا لمن المسا بنين قوم الرجرية سال به فيرتباطنا أبران المسائلة فيرتباطنا أبران المستحد من من المركمة الدول الميكا مشكل قويمة الدوي تبرا لمنا وشواري الميكا مشكل وينه المروث من المركمة الما المركمة الما

۱۳) مرزاصاحب عبدتجیل خبوں کو اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

مواع خندة احباب نجية بيب ودامن مي يرأفشال جربرآ تعينه ميثل فتمه يونك مي جوَّكُ لَ مُولِكُ فَي مِحْضَى لَيْ الْمُولِكُ فَي مِنْ سبه موكر سُوَيدا موكيا المط عرفول تنايي خيردست لوارش موكيا بعلوق كردن مي

نكوش مانع بربطي شوحب نوس آئي ہوے اس بہروش کے طبور تشال کا کے ندجاؤل نيكنول يابدتهون فيحبت مخالفتع نإروك ك دييجونب حبوب عشق نامجيكو استنزدلن تاثيراكفت باع خويال بول

سوام خون حراب وعراس خاك نهيس وكرنة الم توال بال دريس خاك نبيس كغيطوة كأره كزرس فاكتبي اثرمر في باثري خاكتبي شراب خانے کے دیوارو درمی خاک نہیں سوا حسرت تعمير كفريس فاكتبي

مزيه جهال كؤالني نظريس خاكرنبس مرغبار موے يزيموا الااے اے بیکس بہشت شائل کی آمد آمدے؟ بحلاأ سينها بجرجي كورسمآما خيال طور كل سے خراب بي مكث مُوامِونَ عِبْنُ كَي غارت كرى سِتْمُرنده بما ي شعرين اب مرف ول بكي كالمركز (١١) كُلُلاكه فائده عرض مُبزي خاك نيس

رود) لمار سند بهار الشعار کولوگ محض ابنی تفریح کارامان سمجیت میں ۔ اشعار کی نوبی دہیئتے۔ اس سے ظاہر کواکر اسے فن کا اظهاركرنے سے كوئى فاكرہ نبير - مرنيا كا ابتدائى كلام يحيدہ اورشكل بسندى سے بواجوا تھا ۔ حب الندے آسان كم في فرنگ کی توانہوں نے بدریاعی کی

> شن شن کدا سیخوداین کامل كويمشك وكرزكوم مشكل

كنين يراء التعاري عني نسبى

مشكل يع زلس كلامعيراك دل آسان كيخ كاكرتي بي فرايش اوریتعری اس وقت کاکہا ہوا ہے ۔ نتايش كى تمنا د صلے كى بروا

روس کے ہم ہزار بازکونی ہیں ستاتے کیوں؟ دل بي تومين من كففت درد معرز آئے كيول؟ بيين روگزريم فسير بين تفك كيول؟ ورنبين حرمنبين ورنبين آستال بنيي آب بى بونظاردسوزىرى مى منجيات كيول؛ جبوه جمال دلفروز صورت بهسرنيم روز تيلى على رُخ مبى سامنتىك آئے كيوں؟ وشيغمزه جانستال ناوك نازب بهناه موت سے بیلے آ دی غم سے نجات یا کے کیول ؟ قيرجيات وبندغم اصلي دونول ايكبي اليغيراعتماد بالاكوا زمائكيول؟ حن اواس خين ظن ردكى بوالهوس كى تنم لاهيب بملي كبال بزم بيس وه مُلات كيول؟ وال وه غُورِعز و نازبال يرحياب ياسسوق صع جس كوبودين وول عزيظ كلي سائي كيول؟ بال دهنبين خلايرست جاؤوه بيوت المي روية زار زاركيا يجي إستها يكيول! غالب فسنت لغيركون عكام بندين؟

(۱) بد فول د بل اردوا فبارس ۱۱ روری سته شاع میں شائع ہوئی ، سی فول پرمزا فوالدین المخلص بدشاتی نے ایک نجس لکھ آب کر اُفریک دومعرص میں خالب کا پوراشعر تھا۔ بینس بہت پہند کیا گیا اور بادشاہ نے بانچ مرتبداس کو بچھواکرسنا۔ س کے علاہ اس فول کا مطلع « دل ہی تو ہے زمنگ وخشت مرزا صاحب نے قامنی عبد بجیل کے خطام می استعمال کیا ہے جب بخول سے مرزاصاحب سے فول طلب کی جمی ۔ فرمانے میں :

بیشسربب فارت زده یم رناشخاص باتی نه اکمند کماب فروشوں سے کبدوں کا گرمبری نظم وشرکے رسالوں میں سے کوئی رمال آمبائے توق مول کے کرفدمتِ مالی میں مجید یا جائے گا۔ ول ہی تو ہے نہ سنگ دخشت الخ ایک دومت کے باس بقیة النب شانعارة کچومرا کلام موجود ہے ۔ اس سے بیغزل کھو کڑھیم بول گا۔

SERVICE TO SERVICE TO

بوسكورچيا بون بن منہ ہے مجھ بتاكديوں اس كے برايدا شارہ ہے كالے ہوں الديوں اور ہے كالے ہے بداداكديوں اور ہون كرسے فلاكديوں سامنے آن بيط نااور بدر كھيستاكديوں اس كى توفا مشى ميں ہى ہے يہى معاكديوں اس كى توفا مشى ميں ہى ہے يہى معاكديوں اس كى توفا مشى ميں ہي ہے كوا كھا دياكديوں اكبيوں ميں ہے ہے ہو كوا كھا دياكديوں دكھ ہے ميری بينودی سيلنے كى بمواكديوں الكيوں ا

غنچة ناشگفته کو دورے مت دکھ کدیوں پرسش طرز دلبری کیجے کیا کہ بن کچے رات کے دقت ہے ہے ساتھ دقیب کولیے سخیرے رات کیا بنی 'یہ جو کہا تو دیکھیے برم بین اس کے رُو بُروکیوں نیٹمون بیٹھیا؛ میں نے کہا کہ برم ناز چا سے غیرے ہیں' مجدے کہا جو یار نے جاتے ہیں ہوش کس طح!' کب مجھے کوے یار میں رہنے کی وضع یاد تھی؟ گرزے دل میں ہوخیال جول میں نوق کا ذوال جویہ کے کہ رہنے تہ کیوں کہ مورز نک فاری!'

کو جنبی تنگ شاید کترت نظاره سے واہو بھول کیگرش کا امن گرآب بفت دریا ہو لفت ہم فاکیکشن شکل قری نالہ فر سا ہو بھولا ہوں حق صحبت اہل گیشت کو ا دوزخ میں ڈوال دوکوئی ایکر ہشت کو طیر ہمالگا ہے قط بھام سے رفشت کو خرمن علے اگر نہ کلخ کھا ہے کیشت کو خرمن علے اگر نہ کلخ کھا ہے کیشت کو

حدے دل اگرافسردہ ہے، گرم تماناہو بقدر سرت دل چاہیے ذوق معامی جی اگروہ متروف کرم سندام نازاحب ہے کعبیں جار ہاتو نہ دوطعنہ کیا کہیں طاعت بیں آنے نہ صوانگییں کی الگ مون نخرب نکیوں رہ وریم نواب سے جمانہ نہیں مجھ غالب کے اپنی سعی سے آبنا نہیں مجھ غالب کے اپنی سعی سے آبنا نہیں مجھ کیج بہانے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو
ہے دل بہارہ ہی گئیوں نہ ہو
ہر حزید برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو
یوں ہو توجارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو
اپنے سے کھینچا ہوں خجالت ہی کیوں نہ ہو
ہم الجمن سمجھے ہیں فلوت ہی کیوں نہ ہو
ماصل نہ کیجے دہر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو
اپنے سے کرنے غیر سے دشر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو
عرض نہ مورنے عباد ست ہی کیوں نہ ہو
اس ہیں ہمارے تمریہ قیاست ہی کیوں نہ ہو
اس ہیں ہمارے تمریہ قیاست ہی کیوں نہ ہو
اس ہیں ہمارے تمریہ قیاست ہی کیوں نہ ہو
اس ہیں ہمارے تمریہ قیاست ہی کیوں نہ ہو

وَارُسَهُاس سِمِي كَرُبَت بِي كَيُول نَهُو جَهُورُّانَهُ بَعِينِ سَعف فِي رَنگ اختلاط كا به عِمْدُكُو بَحْد سِهِ تَذَكَرهُ غُسُيهُ رَكَا كُلا بيدا مهوئي هـ "كنته بين" مر در دكى دوا" والانه سكيسي في سي معالمه منگامهُ زَبوني بهت هـ انفعال منگامهُ زَبوني بهت هـ انفعال وارُستگي بهانه بيگانگي نهيين وارُستگي بهانه بيگانگي نهيين مثاهه فوت فرصت من كاعب كوئي اس فقنه خو كه درساب المحقة نهي اسكر

مراہ و نابراکیا ہے نواسنی انگلت کو ندی ہوتی خدایا آرزمے دوست دمن کو کیاسنے میں نے خوکیاں پڑگان کون کو کہی میکی کرمیاں کوجی جاناں کے داکن کو نہیں کیماشنا ورجے خوال نیٹیرے تون کو کیا جیا کیاں برجہ نبش جو ہرنے آئین کو مجھا ہوں کے دھونڈھے ہے جی برق قرمن کو

قفس می بول گاچه بی فای میرشون کو نبیر گریمی آسال نه بوریز کسکیا کم به به نیکلاآ که سے نیری کسائسوس کراد سے بی فدا ترک افخوں کو کہ کھے بی کشائش میں فدا ترک افخوں کو کہ کھے بی کشائش میں انجی ہم قبل کہ کا دکھنا آساں سمجھتے ہیں مواج جاجو میرے بانوکی رئج سیر بننے کا خوش کیا کھیت یرمیے گرسوبال ابراوے ؟ مُرے بنانہ میں تو تعبیری گاڑو ترہمن کو جہاں تلوار کو د کھے انجھ کا دیتا بھی اگردن کو ر اکھٹ کا نہ چوری کا دعادیا ہوں رہزن کو عگرکیا ہم نہیں رکھتے کھودیں جا کے معدن کو؟ فرمدون وجم و کیخسرو داراب و بہن کو

وفاداری بشرط اُستُواری الیال ہے شہادت تفی می تعمیدی جردی تی بیخو کچو ندگشادن کو توکب رات کو گوں بیخ بروا؟ سخن کیا کہنہیں سکتے کہ جو یا ہوں جو اہر کے؟ مے شاہِ لیماں جاہ سے سبت نہیں الیہ

رکھتا ہے ضد سے کھنے کے باہرگان کے باتو مہات کیوں نہ ٹوٹ گئے پرزن کے باتو ہوکر اسیرالہ نے ہیں لاہزن کے باتو تن سے سواؤگار ہیں ایس شتن کے باتو ہے ہیں خود بخود مرے اندکفن کے باتو اگرتے ہوے اُکھتے ہیں ہمرغ جمن کے باتو دکھتے ہیں آج اس بت الکین کے باتو پیتا ہوں دھوکے ضروشیری می کے باتو پیتا ہوں دھوکے ضروشیری می کے باتو

دھواہوں جب میں پینے گؤاس ہم تن کے پائو دی سادگی سے جان بڑوں کو ہمن سے پائو ہما گے تھے ہم بہت سواسی کی منزا ہے یہ مرہم کی جبومیں پھرا ہوں جو دور دور الندرے ذوقِ دشت نور دی کہ بعدم گ الندرے ذوقِ دشت نور دی کہ بعدم گ ہم کو سے کو جو اب میں آیا نہ ہو ہیں غالب مرے کلام میں کیونکر مزا نہ ہوؤ

ره جب فرادم عشر شرتی کے لکے نیجے تک لانے میں کامباب ہوگیا توضروکو اپنی ذلت اور کست نظائی ہیں نے اپنے معالیمی ا سے مشورہ کولے کے بعد ایک مکار شرھیا کو تیار کیا کہ دہ فر دادکو جو فی خبر دے کہ شیری کا انتقال ہوگیا جہانچا ہی میار شہریا نے فراد
کے باس بنج کر شیری کی موت کی خبر سانگ ۔ فرآ د نے یہ خبر سنتے ہی تینے سے ابنا سر کچھوٹر لیا اور جان دے دی ۔

مراتے ہی کہ کو ہمی نے کس سادگی سے اپنی جان دے دی ۔ جی جا بہا ہے کاس کے قدموں پر فدا ہموجا وی ۔ دو سر سے مصر مدمی بڑھیا کو مدد عاد ہے ہیں کہ اس محال اور است ہی میں کیوں نے فوظ کے کہ وہ شیری کے مرنے کی جو فی خبر سے داد کے باس نے ایک اس ماری ہے اور ساتھ ہی میں کیوں نے فوظ کے کہ وہ شیری کے مرنے کی جو فی خبر سے داد کے باس ماریک ہے ۔ یعیٔ بیمسے ری آه کی تاثیر سے نیمو آئیے نہ تاکہ دیدہ نجیب رہے نیمو

وال اس كوبول ب نوبان من ون مرسار این کو د مکینا نهبس دون ستم تود کید

صدرة آبنگ زمی بوی قدم هم کو کس قدر ذوق گرفتاری بهم هم کو تیرے کو چے کہاں طاقت رہے ہم کو یہ گاہِ غلطانداز توست ہم ہم کو نالیم غیصہ رہنے دودم ہم ہم کو باس کے بولے گذرے مرکی تم ہم ہم کو ہم وہ عاجز کہ تنافل بھی ہم ہم کو ہم وہ عاجز کہ تنافل بھی ہم ہم کو ہوں سیرونس انتاس وہ کم ہے ہم کو عزم سیرنجف وطوب حرم ہے ہم کو عزم سیرنجف وطوب حرم ہے ہم کو عادة رہ ہشش کاب کرم ہے ہم کو جادة رہ ہشش کاب کرم ہے ہم کو وال بہنج کروش آ آئے ہم ہے ہم کو راکھتا ہے صفعت نے بھٹن کے مورہ مطوق گون اللہ میں مواد کھتا ہے مان کر کھیے تفاقل کر کھیے امید بھی ہو مان کر کھیے تفاقل کر کھیے امید بھی ہو مراز النے کے جو وعدے کو مکر رہا ہا مراز النے کے جو وعدے کو مکر رہا ہا میں مراز النے کے جو وعدے کو مکر رہا ہا مل کے خوں کرنے کی کیا وجاؤیکن ناجا میں مقبلے میں انک کر خموشی کو نقال کہتے ہو مفعلے سلسلے شوت نہیں کھلتا ایعنی مفعلے سلسلے شوت نہیں کھلتا ایعنی مفعلے سلسلے شوت نہیں کھلتا ایعنی مفعلے سلسلے شوت نہیں ایک تو تع نیا تب

(۱۱) مزلاغالب جب کلکتہ گئے توراستہ میں تکعنوکٹیہے تنے .نواب آ خامیرے طاقات کا انتاکیا گیا۔ گرمازگاری زدیجی خازی الدیشیج شا ہ اودو تھے اورسیا ہ سفید کے مالک نائب اسلطنت میدوم خال آ خامیر۔

فالب کے دومتوں نے آفام کو خبر کی کہ فالب کھٹوس موجود ہیں۔ انفوں نے بلنے کے بیے رصاب ندی فاہر کی اور مرزاصا صب می رامنی ہوگے تیکن اپنی خود داری کا پاس رکھتے ہوئے شرط بگادی کے میرے پہنچنے پرآ فامیر کھڑے ہوکر پریا آئ کریں اور مجھ نقد نذر پیش کرنے سے بازر کھا جائے ۔ آفامیر نے یہ شرائط امنٹورکر ہیں۔ فالب مجی خود وارستھے ۔ فہد زا ملاقات نہ ہوسکی۔ اور کلکتہ کی طریف مدا نہ ہو مجھتے ۔ تم جانواتم کوغیر سے جورسم وراه ہو (۱) بھکو کھی پوچھے رہ و توکیا گٹاہ ہو؟

یجے نہیں مُوافذہ روز مِشر سے
کیا وہ بھی کے گئے گئے وہ تا تا ہی اگر تعیب ہے تو تم گواہ ہو
کیا وہ بھی کے گئے گئے وہ تا تا ہی ہی کہ بید نہیں کو رہ شیر وہ اور ہو ایک تا ہو ایک تا ہوں بھی کہ بید نہیں کی بھاہ ہو
حب کی وہ چھا تو بھر اب کیا بگر کی تعیب ہو بھر اس مرسم ہو کوئی فا نقاہ ہو
سنتے ہیں جو بہت کی تعریب ہو تا ہو ایس اور مرا بادت اہ ہو
فال جی گریہ ہوتو کھی ایس افریس و دنیا ہو یا رہ با ور مرا بادت اہ ہو
فال جی گریہ ہوتو کھی ایس افریس و دنیا ہو یا رہ با ور مرا بادت اہ ہو

١١، مزراصاحب في نواب علال وايك خطيس لكحا:

اشعار تازد ما گفتے ہو کہاں سے لاؤں ، عاشقا ندا شعار سے مجھ کورہ تجد ہے جوابیان سے کفرکو۔ گورمنط کا بجا طبحا۔
مجھ کرتا تھا خلعت با آنھا خلعت موقوت بجٹی تروک ۔ ندخول نہ مرح ، ہزل و بجو میر آآئین نہیں بچر کرکیا تکھوں ہو طرستے
ہملوان کے سے بیج بتائے کررہ گیا ہوں ۔ اکٹراطان وجوانب سے اشعار الجلتے ہیں اصلاح یا جائے ہیں باورکرنا اورمطابق واتع بھنا بہار کہ کھنے کودل بہت جا ہت اور کھنا تہا لوزون اس پر ہے کہ تم بہاں آگو۔ کاش اپنے والد اجد کے ساتھ چلے تقے ۔ اور کجو کود کھوئے ہے
موریم وراہ ہے ۔ مجھ کوئی ہو جھتے رم و قریباگنا ہے

ره ، مال نے اس تنعرکی تشریخ بول کی ہے کہ صحبرو مرزسہ و خانقاہ مساوی ہیں بمطلب یہ ہے کہ میکدہ جہاں ترنفول کے سائڈ شراب چنے کا تعلقت میں بیٹھ کرئی لینے میں کوئ مازنس ہے ۔ بعض یہ مقامات اس تنفل کے بالکل لائن نہیں ہیں ۔ وہاں بی میکدہ جھٹنے کے بعد بی لینے ہے انکل لائن نہیں ہیں ۔ وہاں بی میکدہ جھٹنے کے بعد بی لینے ہے انکل لائن نہیں ہیں ۔ وہاں بی میکدہ جھٹنے کے بعد بی لینے ہے انکل لائن نہیں ہیں ۔ وہاں بی میکدہ جھٹنے کے بعد بی لینے ہے انکل لائن نہیں ہیں ۔ وہاں بی میکدہ جھٹنے کے بعد بی لینے ہے انکارنہیں ہوگئے یعنی جو گئے ۔ میزا غالب شوخی برتنے سے کمی نہیں چو گئے یعنی مجد میرسد ، خانقاہ جلے عزت ہیں گرمزل صاحب نے ان سب کو سادی بجرایا ہے۔

كب سے كي ند موا ، يوكبو توكيونكر موا ككرنه بواتوكيال جائي بوتوكسونكربوه حيا إاوريي كومكوتوكيونربوا متول كى بوالاسي تى خو توكيونكر بو إ جؤم منتبرس بول كميت و توكيونكرو و ودخض دن نهرات كوتوكيونكربو ہاری بات ہی چھیں نہ وُوٹو کیو کر ہو ؟ مناف ديدة ديدارجو توكيونرمو؟ ينيش مورك جان ي فرو توكيو كرمو ، مجه حبول منهيل غالب ويقبول المار الزات يارس تسكين موتوكيو كاوي

کئی وہ بات کے مرکفتگو نوکیو نکر ہو بمايية وبن بي ال فكركاب ناوصال ارب ہاور سی کشکش توکیا کیے تنبي كبوكر كزاراصنم يرتنون كا المجت بوتم الر د كيسة بواكين جےنصیب ہوروزسیاہ میراسا مين يرأن عاميذ والنبي بمارقد غلط نخابين خطير كمان تستى كا بناؤاس ميزه كور يجد كركه محيكوت دار

«» نەجبىلى سىنىش توكەرمىنى زبال كىول بود مبك سرب كركيا وتحقيس كنيم عامركال كيول موا نالف تاب جوعم كى وه ميرا ما زدال كيول بورا

مسى كودے كےدل كوئى نواسخ فغسال كيول موا ودائي خُور جيوري كيهم ايني وضع كيول جيوري ك غمخ ارف مرسوا لكي آگ اس تجنت كو

١١٠٠ ينول وغران كماته ولي كداردو خباري مي جب فلدُ على مِن مشاعرد موتواس مِن ينول مراصاحب في شي غزل كم يهاطرت بيشهاد شاه طفرد ياكرته تقطع مي فالبدع بارشاه كاوى مرع كوس طرح نظركيا م مجيع بنول بنيس خالب و يقبل صنور م "فراق يارس التين مو توكيو تكرمو" راه مزاعاتب في حام على مركونكماكمي في ان دنول دوغرليل لكمين بي - ايك توريانها سوده آب كم يال مجيم جكابول -دوسرى فول دوال كيول بو الكال كيول بو اب ميتما بول - نيزدوسر عنظي البين كولكها: " تم معد بوجها ما ب كرباركي خطوب مي تم كوغم والموه كاشكره كزار بالميد بس الركسي بدر درول آيا ب توشكايت كي فيايش وي لمكريم تونصيب دوسال درخور افزايش المتعلقول فالبسه كسى كود كرد لكونى نواسية فعنال كيول جو نهرجب دل بي سيندهي تو بيرمندي إل كول بو ہوے تم درست جس کے دشن اس کا الال کون او بَهُ يَصْعرب يدفقند آدى كى خاندوران كوكسيا كمب

توجيرك سنكدل تيرابى سنكب آسال كيول بوا كجب لي تمين التقاهون عنبال كيون او! ن كهينچو گرنم اينے كؤكشاكش درمسيال كيول بو؟ بوية دوست جس كافن أسكاتهمال كيون بوا عدو كے بوليے جب تم توميراامتحال كيوں بوع بجاكية بوايج كية بوائه كربيوك" بالكول بوا" ترب بيدر كمف عاده تحدير مبرال كول بوا

وفاكسي كبال كاعتق بجب سر كيور ناتهم تفسي مجد سا ودارمن كمتة مذ ورسم عن ١١١ كرى المحب بكل مجل و مراآ فيال كبول بوا يركبه يحقة بنويم ول مين نهي بين بتريه بستلاد غلط بحبذب ول كات كوة ديم وكرم كاب يەفتىدادى كى حاندويرانى كوكياكم يرى إلى الوستاناكس كوكيتين كہاتم نے ككيول ہوغير كے سنے مين روالي ا نكالاجابا إكام كياطعنون سانؤغالب

رهياب اليي حكم على رجيال كوني ندم بم عن كوئى نه جوا وريم زباب كونى نهو بدروداواركااك كمربنا ياجاب كوئي مسايدنه مواور پاسبال كوني ندمو يرك يركبيسار توكوني نهويماردار ١١١٠ اوراگرمرجائي تو نوح خوال كوني زمو

لا اشعركيا به ايك سركزشت به ايك برنده قف مي بندي أس في باغ يرجلي كرتي ديجي ب وه فارمند به كالمين كل مي آثیان در کری دوسامنے ایک اور م مفیرشاخ برآ بیما ہے وہ جانیا ہے کوم غ اسپر کے آثیان رکا کی ہے وہ یہ واقع بیان کرفیے جمكناه ومياداس كمصيت ددبالامومل ليكن اسينس اسكوميا منصاف بيان كرن كى ترغيب يتاب لوكهاب جهستين كى مركز شت كيت ندور باغ مي مزاره ف الله في كاحب الله الديم كالركاري بين كرد ميراي الله المرد ان دومصرعوں میں انبی بڑی کہانی بیان کرنا مرزاصا حب بی کاحصہ ہے۔

ر ١١) مرز صاحب في بيشع الك مكتوب من بنام علا والدين احضال القل كياب فراتي بن و بحكورتك ب جزيره نشينون كم حال يرعموا رئيس فرخ آباد رخصومًا كرجها زُسه الركمرز مين وبي جودويا-١١١١ م براي كربيب ارتوكون ندمو بحاردار اوراكرم مائية تونوه خوال كوني نديو ينوانفض تحيين فال كى طوت متاره بحين كى مديع مرائيس ان كى شهورغ زل كالك مصرية يه ب. ط بالمعين جمل مين خال كے لي

طوطى كوشش جهت عصقابل إكينه

ازمېرتاب درزه دل ودل برآئين

جى كى بهارية بوكيواس كى فرال مذوجه وشواري ره وستم بجربال ناوي بي تبزه زار بردرود يوارغم كده ناچار بکیمی کی می سرت اٹھائے

طاقب كهال كددير كاحسال أتضائي اے خانمال فواب نہ احسال اُکھائے یا پردہ سب بنساں کھائے

صرطبوه رورروع جومز كال عائي برنگ يرربت معاش جنون عشق ره، ليني منوزمتت طف للل الها اللها علاق دبوار بارمنت مزدور سے ہے حسم اميرے زخم رشك كورسوا نہ كھے

بَعُول ياس أنكف قبله ما جات ماسي أخرستم كى كجهة تؤمكا فات چاہيے ال مجمدة كيوتلاني مافات باب تقريب كيوتوبهب رملاقات ياسي اك كونه بيخودي مجهدن رات ياسي

مسجد کے زیرِسایہ حنسرابات چاہیے عاشق ہوئے ہیں آپ بھی اک ورض پر العاداك فلك دل صرت يرتك مي بي مروزول كريد مصوري ئے سے فون نشاط بے کس رُوساہ کو!

ره، برات : وه كاغذيا فران جس كى روسخزان سىدىسىدوسول كياماً اع- رجيك،

ہررنگ بیں بہارکا انبات چاہیے روسوے قبلہ وقت منامات چاہیے عارت بہین مست غوذات چاہیے فاموش ہی سے بھلے ہے ہو بات چاہیے جرنگ الله ول ونسرس مُعلامُدا إئ مُم په بائ مِن مُعَالِي يَوْدى بعني بحسب كردن بيمائه صفات نشوونما ہے اس سے غالب فروع كو

سورتها به بانداز جکیدن مرگول ده می محقف برطات تفاایک انداز جنول ده می مرے دارات تفاایک انداز جنول ده می کرموگا باعث اندایش در درول ده می کرموگا باعث اندایش در درول ده می کردر یا بیتا بی بیتی اکسی بی خول ده می لیم شیا بهاک دوجا رهام دا درگول ده می فلاد دان کر نیم اس می کمول ده می فلاد دان کر نیم اس می کمول ده می

باط عجزى تحاايك ول كي تطون ول ولا كالمنظون ولا كالمن وخ ساً زدوة بم چندة كلفت خيال مرك كريخة؟ خيال مرك كريخة؟ خيال مرك كريك من الديجه كوكيا معلوم تفالم من الديجه كوكيا معلوم تفالم من المنائر مشرس تبني جفا برنا زون را و منائر من منائر منائر من منائر من منائر من منائر من منائر من منائر من منائر منائر منائر منائر من منائر منائر

داد فرماتے میں وطون ہونا - معتابد کرنا ، اے زا پوسکیدہ کے ہوشیار ندول کے مند ندلگنا ان کووفظ ونعیمت ندگرنا۔ بہ بڑے گستان اور ہے اوب ہوتے ہیں ایسانہ ہوکہ تیری بے عزق کردیں ۔ یہ وفظ ونصیحت کی تاب مرکز ندلائیں مجے ۔ تاہم کوشکا یت کی بھی اقی دیہے جا سُ لیتے ہی گوذکر مہارا ہمیں کوتے عالی تاہم کوشکا یت کی بھی اور انہیں کرتے عالی تاہم کوشکا یت کا انہیں کرتے عالی کا انہیں کی بھر سے انہیں کا کہ کا انہیں کی کا انہیں کا انہائی کا انہائی کا انہائی کا انہیں کا انہائی کا انہیں کا انہائی کا انہا

غم ونيائ الله المحرف فرست الطالى (۱۱) فلك كاد كيمناً تقريب تيرب ياداً في كُلُّكُ كاد كيمناً تقريب تيرب ياداً في كُلُّكُ كالسرط في مضمول مريكتوب كاياب (۱۱) قسم كهائي به الكافر في كانفر كي جلائي كالسرط في مضمول مريكتوب كاياب (۱۱) والمسلل به الكافر في المنافر المي المنافر المنافر

۱۷۰ حباب میری بیصینی اور انتهانی شوق در او کو کرکھتے ہیں کہ اے غالب ہم نیری به تابی کا ذکر تیرے محبوب سے خود کردیں گے لیکن ہم اس کا ذمتہ نہیں لیتے کہ وہ تجھے اپنے پاس خرور بلائیں .

پیچر معرع بس شوتِ دیوارا ور دوسر مصرع بی محبوب کے غود کی کیفیت ہے برزاصاحب اپنے دوستوں سے کہتے ہیں میری حالتِ زاران کوئنا دو . ثنا پررجم کھاکر وہ مجھے اپنے پاس بلالیں احباب جواب دیتے ہیں کہ بم تمہاری پرلٹیان حالی کا ذکر توخر در کردیں گے لیکن وہ استے مغرور ہیں کہ سن پر کوئن پروائکریں اس لیے بم اس کا ذریع ہیں لینے کہ وہ تمہیں اپنے پاس بلالیں گے۔ وہ بہرے دل کے اندر رکھا ہی کیا تھاکہ جو تیا عنسم عش اس کوغارت کرتا ۔ بال ایک حسرت تعمیر تھی رہے جو سے ملاقات کی آور وہ محقی ، وہ ابھی تک محفوظ ہے بر بار تنہیں ہوئی ۔

رم، ونباك عنم والم م الرموالط في فرصت ملتى على بالأسمان كودكيدكاس كے جور بيث بوف كى وجر سے توياداً جا الب تيرب ياداً في سے بارات مي الم من بالم بوما الموں بختصريدكسى حالت مي مجانت نبي ملتى -

ده، قسم کمانی باس کافرنے کا غذکے جلانے کی -

اس مصرعت دومفهوم نطقة بي :

۱۱۱۱ سے یہ تم کھائی ہے کہ جو بھی میرافیط ہوگا اسے جلادے گا ۱۷، دوسرام خدم یہ ہے کیعفی خطالسی روشائی سے اس نے ب مجھے جلتے میں کرب کا غذک آگ میں جلایا جائے توحروت نمایاں ہوجاتے ہیں اورآسانی سے ٹرھ لیے جاتے ہیں۔ فراتے ہم کہ مجبوب نے متم کھائی ہے کہ وہ میرسے خط کو حلائے گاہی نہیں ناکہ اس کا مقدمون ٹرھ کرمبرے سوزغم سے آشانہ ہوائے۔ تراآ نانه تفاظا لأمكرتهب رجاني مرى طاقت كينام بي يتويكنا رافعانے كى برى كأس في المانيكي باريانيكي

ہماری سادگی تھی التفاتِ نا زیرمرنا لكدكوب حوادث كالتخل كرمنسي سكتي مول كيا خوني وضاع ابنك زمال عالب

ماس سے ہاتھ دھو بھی اے آرزوخرامی دل جوش گربیس ہے ڈوبی ہوئی اسامی اس شمع کی طرح سے بی کوکوئی مجھانے دہ، میں بھی علے ہوؤں میں ہول اغ ناتمامی

جس مي كدايك بيفيد موراً سمان ب يُرتُوك آفتاب كُ دُرَّة مين جان م غافل كومير يشيشه يدم كالكان ب آوے نکیول پندکہ کھٹ امکان ہے؟ بس يجب رميويها ري مندس زبان سے فرما زواے کشور مبدوستان ہے مستى كا عتبار كمي عنم في مثاديا رور، كس م كبول كدّداغ مركانشان ب غالب م اس في شي كالمربان ب

کیا تنگ ہم سنم زدگال کاجہان ہے ہے کا کنات کو حرکت تیرے دوق سے حال آنك ہے يتيلي خارات لالدرنگ ى اس نے گرم سيندابلي بور اين حب كياخوب تم نے غير كوبوسه بسي ديا؟ بطهاب جوكت يدويوارياريس ہے بالے اعتمادِ وفاداری اس قدر

اه افرا ترمي استمع كى اندمول جيد بورى طرح مطف عريفيتري كسى في بجعاد إجود اس ليدي جليموول مي ايك ابنا كاتاى بول اس يرمج بعدانسوس به كيس يورى ارت جل عي شركا ايك شعراس فيوم كا اور فرمايلب حلّا ہول ککیون مراکب اول گئے اے ناتمامی نفس شعلہ بارجیف! م اکثرت عمر فرمرے مگرکو بالکل مٹادیا ہے۔ اب مگر کی مگر صوف ایک داغ باقی ہے اگر میں سے بہ کموں کدید داغ میرے جركانشان بق اعكون نديم كر كالريغ في فيري بني كاعتبار كوي فم كرديا ب

كيابون ظالم ترى ففلت شعارى المئهائے اے توني كي كي ميرى عمك ارى إن إ وشمنی این مخی میری دوستداری ائے ائے عروجي وبنيس بيانداري التالي لعنی تھے سے تھی اسے ناسازگاری ایے اے فاكريبونى إتيرى لاله كارى إلي ال ختم مِالفت كَ تَجْدِيريده دارى الحائد أكل كئي دُنيات راه ورسم ياري التي ال دل يراك لكف نديا يا رحسبه كارى إت إت م، نظر جوكردة اخترشمارى إن إلا إ ايك دالتي يربينا أمتيدوارى إلي إل ا، روگیا بھا ول میں جو کھے ذوقِ خواری اے اے

دردےمیے عی کی کویقراری بائے باتے تيرد دلين گرنه نفا آشوب غم كا وصله كيول مرى غمخوارگى كالتجه كوآيا تضاخب ال عر محر كاتونے بيمان دف باندها توكيا؟ زہرسکتی ہے مجھے آب وہواے زندگی كلفثان إے ناز حبلوه كوكيا ہوگيا؟ شرم رسواني سے جامچھينا نِقابِ فاكسي خاك ميں ناموس بيمانِ مُحبّب مل كني الحربي تنية أزماكا كام عرجسا تاريا كسطح كالشي كوني شب إعة اربر شكال؟ كرمش بهجورييام وحثيم محسدوم جسال عنق نے پکرانہ تھاغالب انجی حثت کارنگ

تکیں کودے نو میرک مرنے کی آس ہے اب تک وہ جانتا ہے کومرے ہی اس ہے مرکومرے بدن بیز ربان رسیاس ہے

مرگشتگی میں عالم مہتی ہے یاں ہے لیمانہ میں مرے دلی آوارہ کی خسبہ کیجے بیال مشرور تب غم کہاں تلک

۵۰ یغزلنبی بلکیرتیب ۱۵۶۰ کمی میریخت نے وحثت کارنگ نه پلااتھا یعنی جاک دامانی اور دشت نور دی کی نوب نه آنے بانگی کرمیام موب س دنیائے جیست ہوگیا ہے ہے جنوبی شن کا ساز صند ساور دوق رسوانی جو کچے دل میں تھا وہ دل ہی میں رہ کیا ہونداس کے یاس دلی قرار سے بیگانہ وف ہونداس کے پاس دلی قرناس ہے ایک فراج کور میں راس ہے ایک فراج کور می ہی راس ہے ہواک میکان کو ہے کئیں سے شرف اس کر دور کے ایک ویکن سے مراک میکان کو ہے کئیں سے شرف اس کر دور کے ایک ویکن کے دور کا سے دور کا سے دور کا سے دور کی اس کے دور کا سے دور کی اس کے دور کا سے دور کی سے دور کی اس کے دور کی سے دور ک

گرفامشی سے فاکرہ اضفا سے مال ہوں کہ میری بات بھنی محال ہے کس کو کو ان کے سرت اظہار کا گلہ دائے کے الل ہے کس کو کرے نیاں ہا ہے لال ہے کس پردہ میں ہے آئینہ پرداڑ کے فلا رحمت کے عذر خواہ لہ ہے سوال ہے ہے اس بھا نی نی ہے اس کے اللہ ہے ہے اس کے اس کے

را اے استربرایک مکان کولنے کمین سے شرب ہوتاہے مجنوں کا گھرنبگل نضاج ان کے دم قدم سے آباد تھا اب وہ مرکب ہوتا جنگل سونا بڑا ہے بعنی حبگل کی ماری روزی مجنوں کے مرفے سے تتم ہوگئی۔

(4) کلام کے عام نہے نہ ہونے کی وجے کہا ہے کہ توگر میری نہم کو نہیں مینچے میری فامشی باعث مسرت ہے ۔ میں کام کے عام نہے کہ واہ شنیدن مجھ نہا ہے بچھا ہے ۔ مرحا عنقا ہے اپنے حالم تقریم کا (۸) شکیس نباس کعبہ کعبہ کا ساہ نوشبو دار خلاف نائو خوال رابک فام شیم کا ہر نجس کی ناف سے مشک کلٹا جلے ناؤی فوال کہے ہے۔ ناف زمین ، زمین کامرکز حضرت مائی پنچ برخلا کے داما دینے اور اگن کے خلیفے بھی ۔ فالک حضرت علی کی نعوب کرتے ہوے فرطتے ہیں ، یہ بات مشہور ہے کہ کعبہ وسیاز میں ہے بعنی زمین کا مرکز ہے لیکن بھی بات نہیں کہ دہ ناف فوال ہی ہے جضرت علی ش

ک بہرانے کعبے کنین کی وشیرتمام دنیا می کھیل رہی ہے۔

مذر کردم سے دلی میں آگ دبی ہے شرک سے سری ہے نہ آہ نیم شبی ہے

تم اینے شکوہ کی باتیں نیکھود کھود کے پڑھیے ولائیہ درد و الم بھی تومُنتَنمُ ہے کا حشر

ظاہراکا غذترے خطاکا غلط بردارہے ہم نہیں طبع نفس ہر جندآئیں بارہے ہرکوئی درماندگی میں المانے سانیارہ جی طبوے سے زمین آآسماں سرشارہ زندگی سے بھی مراجی اِن دنوں میزارہے تجہ پیکھل جائے کہاس کو حسرت دیارہے تجہ پیکھل جائے کہاس کو حسرت دیارہے ایک جاحرب و فالکھاتھا سو بھی مرٹ گیا جی جلے زوتِ فناکی ناتمامی پر نہ کیوں! آگ سے بانی میں مجھتے وقت اللی سے مسال ہے وہی برستی ہزدرہ کا خودعت درخواہ بھوے مت کہ تو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی" آنکھ کی تصویر سرنامے بہ کھینچی ہے کہ تا

بنی می گزرتے ہی جرکوجے دہ سے ده، کندها بھی کہاروں کو بدلے نہیں دیتے

جے کہتے ہیں نالۂ وہ اِس عالم کاعُنقاہے وہی ہم ہی قبض ہے اور ماتم بال پڑا ہے مری متی نضاے حیرت آبادِ تمنّا ہے خزاں کیا بصل گل کہتے ہیں کس کو بکوئ کو کا

دا برولان مفتی صدرالدی آندوه ایک دفد خالب کے مکان کے سامنے سے گزرے اس وقت زراعجلت یں تنے اس لیا کھوں نا آب کے بال کھیا بدلنے بھے مکواز ردہ صاحب نے ان کو کا خصابی نہ بدلنے با ۔ فالب کے بال مجید بارہ فالم کی اور فوراً یہ شعر لکھوان کے پاس مجید باسه فالب نے دورے یہ حالت دکھے لی اور فوراً یہ شعر لکھوان کے پاس مجید باسه بین ایس کرزتے ہیں جو کوچ سے دہ میرے کندھا مجی کہا دوں کو بدلے نہیں دیتے

اٹرفریادول ہے حزی کاکس نے دیکھاہے؛ کفٹِ افسوس کمناعہب رِتجدیدِتِمِنّاہے

<sup>97</sup> دفاے دلبرال ہے اتفاقی ورنهٔ استہم! ندلائی شوخی اندیشیہ تاب رنجے نومب ری

تبض بماروفا دود حراغ كشته درندیال بررنقی بمورچراغ کشته رتم كرهالم كدكيا بُودِحِ إِنْ كُنْتهِ دل نگی کی آرزوجین رکھتی ہے ہیں

مرمة توكهوك كدوور شعلة آوازب نالنگويا گردشِ ستياره كي آواز ب ر، بك بيابال طور كل فرش يا نداز ب

جنفر خُربال فاستى مي كمي نواردازي بيكرعنان مازط الع نامازي دستگاه ديده خونسار محبنول ديكهنا

ميرى وحثت ترى شهرت بي مهى مجرینیں ہے تو عداوت میں اے وہ محلس بی خلوت ہی ہی عب ركوتحه سے محتت می ای

عنق جيد كونهين وحنت بي مهي تطع سیے نانساق ہم سے ميرے مونے ميں ہے كياروان؟ مم محى وسمن تونهيس بي الي ا بنی سنی ہی ہے ہو جو کھے ہو روا آگہی گر تہب بن غفلت ہی ہی

رى فرش بالنداز و فرسش جود لميزېر بجياد يا جا تا ہے اور اکثر سرخ بانات کا ہوتا ہے۔ معنوں کی مہورو نے والی آنکھول کا کمال تو د تکھيے کہ نجد کا تمام بيابان فرش بالنداز کی طرح گلزار بن گياہے۔ ۱۲۱۱ ایک صدیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بہجان لیا اُس نے ضلاکو بہجان لیا ۔ یعنی ابنی ہتی ہی سے خداکی معرفت حاصل ہو تی ہے۔

حضرت غالب فراتے میں جرکیے ماصل مواین ہی ہی سے بوناجا ہے۔ اگل نی ہی سے معرفت علی نہیں ہو مکتی و پھرائی ہی مفلت ہی مامل کراچا ہے۔ وری می حب لی فلال ۔ ماسل کلام بدکدوسرے کا حسان نہیں اٹھانا چاہیے۔ دل کے فول کرنے کی زصت ہی ہی نه سهی عشق مصیبت بی بی آه و فرياد کې رخصت ېې يې بے نیازی تری عادت ہی ہی كربنين وصل توحسرت بيسي

عمسر برحيندك ببرق خرام ہم کوئی ترک وٹ کرتے ہیں كحقود المناسان ہم بھی تسلیم کی خودالیں گے يار مع جهير على جائد

صبح وطن بخندة وندال تملي ص كى صَدابرهارة برق فن الجم آبازگشت ے ندرے ترص انجے آفي عنهبك سرحامج شعول كانتخاب فيرسواكيا مح

ہے آرمیرگی میں کئوش بجامھے دهوزا بالمغنى أشفن كوي متاز ط كرول بول رووا دي خيال كتاب بسكه باغ مي توبيجابيال كلمكاكسي يكيول مرادل كامعالمة

ہم می کیایا دکریں گے کہ ضوار کھتے تھے

اورتور کھنے کوہم دہریں کیار کھتے تھے ،،، گراک شعری انداز رَمَار کھتے تھے أس كابير حال كركونى ندا داسنج الله آب تصفح تصم ورآب الله الطق تھے زندگی این جبان کل سگردی فاج

١١١١ وتي منافي لي خلط العين اس شعر عي بلدو تعربهم في العرب وإن كومال كاين جنك حيدالدي نظاى بداوني كرملوك وظوط مي اين. مناير والتعرفال كريستي الريشعورا خالب كالسيم كيمائي ومزا كالب في نين اشعاري بني مارى زند كى كالني بيش كردى ب. مزاصا حب كوشد بإحساس تفاكران كرسرائي حيات لين شووادب كاكوني هج قدردال منيس داوكسى فياس كحقيقت كنيس بيجانا-المناكمة لك كان كريد بهاوري زندك بسركردي فين الرباق عن بات كاكان كي وقدر برن جائي والسيدين -زندگیا قاب اس می کاری خالب می کیایا دری گرک خدار کھنے کئے ۔ بیلدوشوں نے تعبر سے شعر کا می ملم می مجھے ہی اوری وضاحت کردی ہے .

بیٹھار ہا اگرحیہ اسٹ ارے مولکیے ين اورجاول درستريين صداكي صرت می لکس کے ، کام کیا کیا ہے!" توف وه كنج إ الكرانسا يكيلكية كس دن بماري سريد ندآس جلاكيه! دينے لگا ہے اوس لغب رالتجاكي مجول سياس فيسينكرو فعلا وفاكي مانا، كه نم كهاكيے اوروہ مشاكيے

اس برم میں ، مجھے تبین بنتی حیا کیے دل بى توبى است دربان سے درگيا رکھنا پھروں مُول ، خرقد و تجادہ رہن نے ، ہ، ترت مونی ہے، دعوت آب و بھوا کے بصوفة ي كزرن ب الوكرد عرفضر ١٧١ مقدور موتوخاك بياجيول كراك المكتيم! كس روز تهنيس نه نزاست كيهود صحبت میں غیر کی ،ندیری مرکبیں یو ضد کی ہے اور بات، مرخوبری ہیں غالب المهين كهوركه ملے كاجواب كيا؟

اس ال كالمال كال بال تدروحباؤه موج مشراب في الناف كي كول مذاقامت كي تاب ب غافل کمال کرے ہے ، کمیتی خراب ہے

رتنارعم بطع ره اضطراب يناءق ب سرونت طبهارسے زحى مواسے ياشنہ ياسے نبات كا جادادباده نوشي رندال فيخشش جبت

رس خرقدو سیاده مینی گودری و مصلے، دونوں کورین رکھتے پھرتے ہیں. دومرے وسم بہار می بیش نظر ہے۔ گوناداری ہے بجردونوں جیزوں سے بی کام لیتے ہیں ۔ خوب شوخی دکھلائی ہے۔ ۱۲۱ حضرت خصر عرصا وداں رکھتے ہیں طنز کیا گیاکہ وہ مجی قیامت کے روز ہی کہیں گے کہم نے کچے ذکہا بھرف بی مرگذادوی عمر كم تعلق ايك اور تعريبي كهاس م وہ زندہ ہمیں کمیں روثنا س خلق استضر مذتم کہ جور بنے عمر جاودال کے لیے

بوشِ ببارطوے کوس کے نقاب ہے ماناکہ تیرے کنے سے نگہ کامیاب ہے قاصدیہ مجھ کورٹنک بوال جواب ہے نظارہ کی حربیت ہواس برق من کا! میں نامراد دل کی تسلی کو کمی کول گزرا استرام ترت پیغام یار سے

رمی اسے دیکھوں بھالک جوسے دیکھاجاے ہے؛

اگید نوندی صہبا سے گیمسلاجاے ہے

گرمیا بھی اس کو آئی ہے توسندراجاے ہے

دل کی وہ حالت کدم لینے سے گھراجاے ہے

نغمہ موجاتا ہے وال گرنالیمیسراجاے ہے

مثل نفتی مترعاے خب بیٹ کہ وہ پاجاے ہے

مثل نفتی مترعاے خب بیٹنا کہ اُڑ تاجاے ہے

رنگ گھلتا جائے ہیں قدرا اُتنا ہی کھنچتا جائے ہے

پاس جھاتی بہا سے جس قدرا اُتنا ہی کھنچتا جائے ہے

پاس جھاتی بجال کے سے جہا جا جائے ہے

پاس جھاتی بجال کے سے جہا جا جائے ہے

وکیفاقیمت کآب اپنیدشک آماے ہے ہاتھ دھودل سے ہی گئی گاندیشے میں ہے فیرکؤ یارب وہ کیونکر من گستا خی کرے؛ شوق کو بیاکت کہ ہر دم نالہ کھینچے جائے کہ ورحتیم برتری برم طسرب سے اواہ واہ اواہ اواہ اس کرچہ ہے طرز تفافل بر دہ دارِ دازش اس کی برم آرائیاں من کو دل رخوریاں مورکے عاشق وہ بری رُخ اور نا ذک بن گیا مایر می اور بی اور بی کا میں کا دور بیا کی برم آرائیاں میں کرد در بھا گے ہے اس کی مایر می اور بی کے در بھا گے ہے اس کے مایر می اور بی کا در بھا گے ہے اس کے مایر می کرد بھا گے ہے اس کے مایر می کرد بھا گے ہے اس کے مایر می کرد بھا گے ہے اس کر میں کا در بھا گے ہے اس کرد بھا گے ہے اس کے مایر میں کرد بھا گے ہے اس کرد بھا گے ہو کرد بھا گے ہو کرد بھا گے ہے کہ اس کرد بھا گے ہو کرد بھ

رم ، حضرت غالب نے یہ ایک نیام صنمون با نم صلب موہ غیروں کے سجا ہے آب سے بھی رٹک کر ہے ہیں ۔

زماتے ہیں کہ جب میں اپنے مجبوب کو د کمیستا ہوں تو تجھے اپنے آب پر کھی رشک آ جا گاہے۔ ابنا میں رشک کی وجہ سے سی کو ایجی طرح دیکھ شہیں مکتا ہوں

وجہ سے سی کو ایجی طرح دیکھ شہیں مکتا ہوں

ایک اور شعراسی صنمون کا ہے سہ

ہم رشک کو اپنے بھی گو ارا ہنمیں کرتے ہیں و لے می کی متنا نہیں کرتے

كرديا كافران اصنام خيالي نے مجھے عجب آرام دیا ہے برو بالی نے مجھے

گرم فریادر کھاشکل نہال نے مجے ۱۱، تب امال تجربی دی بردلیالی نے مجے نب ونقد دوعالم كى حقيقت معلوم كيا بحد سے مرى بمت عالى نے مجھ كثرت آراني وصرت برستاري وم ہوں گل کا تصوریں بھی کھٹکا ندر ا

١١، مزرا صاحب نے نواب کلب علی خال کو ایک خطاس حادثہ کے سلسدمیں لکھا تھا جورام پورسے والبی پرمراد آباد

رفت فواك كانع أدميو كاوف زمور للمرانين رما بخرو زرك كري كما ا فركواون ، 了にはしいのからないないなるとうなんいかられでいけいはしゅう يررايشون بروبرو مع كا مع ويدركما نكل نما لى في تلطان بحوية بردىيالى لى بي محرف در در او نها معزاده متازيدي بهار كربه وروة م ونتي أغرونها كالدنون الله المان اللي عالم (دوم غ ووصفوه ع معالدين لف ي و كرم فظم كر ومر رازن الدوني ناكاه وكو مي وين إسى أى مرون وه ركارور زام وراوي واورى ماده بوا دونسند ، نفي مجور " درفكه برمها طريك قبال كم المدتى وربي الدبنياء لي بينما مه مفلو بطبئه في ول فالمريخ كالمريش وضفي فالفت نبود ازرسورزمن برسلى رسيريست المرابس كي صغيف المركل بحد أبكة باناتك מעניני בשטונוני בש

میں دریا یارکرتے دنت میش آیا بخشا اس دانعید کی طون اشاره كرت ہوے ایک اورشر بحى كها تفا ان كوكيا علم كد... ال به اببامیکیفیت رکھتاہے۔اسکا تذكره فتايراك برمزاصاحسك خ د نوننة خط كا مکس ہے۔

برق خرمن راحت خوب گرم دمقال ب غني تافكفتن إبرك عافيت معلوم إرا باوجُودِ دَلْجَعَى واب كُلُ يركُّت الديم واغ پنت وست عجز بغالض برندال ہے ہم بیاباں میں ہیں اور گھرس بہار آئی ہے س نبیں جاتا کہ پرخوکونے قاتل میں ہے مي نے پيمانالكو اليحيمير دل يس ہے ذكرمرامجه سيبتر بهكأس ففليس یہ جواک لزت ہماری عی بے علی میں ہے الطائبين سكتا ماراجوقدم منزل مي ب فتينه شورقيامت سيكآب وكل مي عيه رحم کراپنی تمت پرکسس شکل میں۔

ہم سے رنج بتابی س طرح اٹھا یا جا ہے اگ رہا ہے دروداوار سے مبزہ غالب مادى برأى كام جانے كى صرت دل يى ب وكمينا تقرير كى لذت كه جرأس في كب گرچہ ہے کس کس بُرائی سے و لے باای بمہ بس بجوم ااميدى فاكس بل جائ رنج رَه كيول فيني وا ماندكى كوعش ب طوه زارآنش دوزخ بمسارادل سبى مدل شوريره فالبطلسم ين وناب

كارگاوم سنى يى لالدداغ سال ب

وا خطبنام عبد الزلاق شاكرميدون والتي مي بشال نم يمن وتحف كدواع حس كاسرايه وسالان موموج ديت الله كالمخصر زايش واغ پر ب درندنگ تواور کھولوں کا جی لال ہوتا ہے۔ بعداس کے یہ کھیے کہ کیول کے درخت یا غلہ ج کھے ہو یاجا آ ہے و مقان کو جرت بون بان دیم مشقت کرن پرن ہا اور اصت میں ابرگرم برجا آ ہے مقصود شاعرکایہ مے کددجود مفن رنج دمنا ہے۔ مزامع کا وہ ام ویکشت دکاریس گرم ہواہ دبی لالدی راحت کے فرمن کا برق ہے مال موجودیت، دلغ

اور داغ فالف راحت اورصورت رنج"

دا منية التكفت الغ «كل جب بني كل بصورت قلب صنوبرى نظراً ين اوجب تك يجول بن برك عافيت معلوم بهال معلوم معنى معددى اوربرك مانيت معنى ايرارام يعروه برك ميشي بكورخولش وست برگ اورمرد بريمعن ماندسالان -خواب التجعيت على بالمتبارخوشي وبرما المكارية الى ظاهر بسين مكفتكي وسي يعول كى يكفرون كالجداروا والفيز لصورت وأتت ے. اصعن جیت دل کل کرخاب پرسٹال نصیب ہے "

م عد نج بالى الخ بيت وست صورت عراوض برندال وكاه بدندال گفتن مى المهار عجز بهرس عالم مي كولغ في بنت وست زمين بر مكدى موا ورشعله نے تكا دائتوں ميں بيا مود بم سے رفح واضطواب كا كل كس طرح بو ؟ وعود مند ك

دونول كوايك ادامي رصامند كركني بخليف بروه واري زحسب مركمكى المصي بساب كدلذت خواب سوكني باسطب العبوابوسس إلى و يركمي موج حنسرام بارتعي كياكل كتركتي اب آبروے شیوهٔ اہلِ نظیر کئی منى سے برندنے ان براجيركى كل تم كُفِك بم يباقب الركني وه ولوك كمال وه جواني كدهركي؟

مُورانِ خلدمِی تری صورت گرئے طے مير يق فال كوكيون تيرا كر لا سرشب بیابی کرتیس عیس قرب قدر ملے تح سے تو کچھ کلام نہیں ہیکن کا نے نکی راس الم میراکسلام کہواگرنامہ برطے

دل سے تری نگاہ مگرتک اُڑگئی شق موكيا بيئة وشاء لذّت فراغ وه باده مضیانه کی سرستیان کهان ألاني بعرب بخاك مرى كوب بارس وكيوزور فرسي انداز مقت يا مرتوالبوس خصن يرتى شعباركي نظامه نظام كياوال نقاب كا فرداورى كاتفرفت يك بارمك كما مارازماني اسدالتدخال تبيس

تكير كويم ندروكي جوزوق نظرط الني كلي مي مجه كونه كردن بعب قتل سافی گری کی شدم کرد آج در ندیم

م بحرسا و مجدع بمفرات كرا فازجاتها ي يين شاع كرا كم ما ماري م ہو سے مرکب او قامد کس موق روائق او وال الحصاف س مائق کا المتصف كولايا اورا وسنع عافق عكماكم يدادي وصعدا راو ومعمد عليه عن فاين بول كرايس وكرز فركا فرادس بد خط بهجاكيا تعاراه ف كالا سح بوا قاصر كمتوب اليدكود كيدكر والإرشيفته بوكي كساخطك جواب دوار مر كبر بها ومنكل كومل د العاضق من واقتر كم وقع كم مد نعه كمها يكم مين نوندب كي المركام الرائد المحي المائل المرام كبن لي ووكوريالا مكوكونفي م كاكادي عالى أوادي كاركيا بواء رج الكي له المطالب السي ام حون سلت

رماه قالني فيتجبيل جنول كوامس شور تشرق کے منعلق كياخوب تحررفرماياب مااحنك بو

وصت کتاکش عنم بنیاں سے گڑھے ہے۔ ماناکداک بزرگ ہمیں ہم سفر لیے تم کو کہیں جوغالب آشفتہ سر کیے

تم کومی ہم دکھائیں کومیوں نے کیا کیا لازم نہیں کہ خضر کی ہم بیروی کریں اے ساکٹ ان کوچ دلدار دکھونا

کوئی دن گر زندگانی اور ہے دی، اپنجی میں ہم نے طانی اور ہے استی دور خیس یہ گری کہاں ہوں سوز عنسم اسے نہائی اور ہے بار ہا دیجی ہیں ، ان کی بخشیں پر کھاب کے سرگرانی اور ہے وہ کے طومنہ و کھتا ہے نامر ہر کھو تو بیعن ام زبانی اور ہے قاطع اعمار ہیں اکشر نجوم وہ بلا ہے اسمانی اور ہے ہوگئیں غالب بلائیں سبر تمام ، ہوگئیں غالب انی اور ہے ہوگئیں غالب بلائیں سبر تمام ، ہوگئیں غالب انی اور ہے

کوئی اُمید رَنہیں آتی موت کا ایک دن مُعَین ہے آگے آتی تھی حال دل بہنی مانتا ہوں ثواب طاعت وزم

گرچتم مشرمه ماکیا ہے؟ ابرکیا چنر ہے ہواکیا ہے؟ جزمیں جانے وفاکیا ہے؟ اور دُرد فن کی صداکیا ہے؟ میں بیں جانے افعاکیا ہے؟ مفت الحق اے دُراکیا ہے؟ مفت الحق اے دُراکیا ہے؟ شکن زلف عنرس کیوں ہے؛ سنرہ دگل کہاں سے آئیں ہم کوان سے وفائی ہے اُمیر "ہال کھبلاکر، ترا مجسلا ہوگا" جان تم پرنت ارکر آبوں میں نے مانا کہ چینیں غالب

کے قربوتی سب کڈ بُرت خالی ہو آئے ،،، کی مرتب گھراکے کہوکوئی کا دوآے ہوں کا کہونی کے بیسے کے کہد سکوں بروہ رے بیسے کو آئے ہوں کا عالم ہے جا میں اتا ہی تجدیں مری آتا ہمیں گوآے ظاہر ہے کہ کہ ایک تجدیں مری آتا ہمیں گوآے ظاہر ہے کہ کہ ایک خوبی ہے کہ کہ ایک دوشینہ کی اُوآے میلادسے درتے ہیں، نہ واعظ سے گھراتے ہیں ہے جو جورے ہیں اُسے بی کھوآے ہوائیل طلب اکون منطعنہ نایافت جو کھوا کے دوسان ہیں اُسے کی کھوآے ہوائیل طلب اکون منطعنہ نایافت جو کھوا کہ دوسان ہیں اُسے کی کھوآے

ده، يرغزل مزاصاحب فغنى نخش منى نخش منى خش من خرائى فرائى فرائى فرائى بى من من من من من من ما من بوتا مول تواكثر باد شاه تجدے ديختواليہ كەتەبىي يوده كې بېلى خوليس توكيا پڑھول ، ئى غوال كې كريا عبا آبول . آج مى نے دومېر كوايك غزل على ہے كل يا پرول جا كريونوكا هم كوبكى لكمتنا بول ، داد ديناكر اگر رسخت باييم يا اعجاز كرينج تواس كى يمي صورت بوكى يا كچواد تركل .

۱۰۱ بادهٔ دوشیند مرادرات کی بی بونی شاب بدای اسلام کاعقیدہ ہے کے مرفے کے بعد قبری دو فرفتے نگری ال جواب کو اندازی فرماتے ہیں۔ جواب کے لیے آتے ہیں۔ مزاصا حب شوخی کے اندازی فرماتے ہیں۔

د عرین کے موال دجواب سے بھنے کی بی صورت ہے کہ مرفے سے بیلے مجھے شراب بلادد فرنتے قبر میں شراب کی اُوسے بھاگ ، جائیں گے اور میں موال دجواب کی زحمت سے نکے جاؤں گا ۔ اُس در پرنیس بار توکیمی کوجوا کے ابھے رہے آپ سے مگر جوکو ڈوا کے ہم کمی گے داں اور تما تقدیم کودو آ ہے اپنانہیں وہ نیوہ کہ آرام سے بیٹیں کئیم نفوں نے اثر گرییں تقریر اُس انجن نازکی کیابات ہے فالک!

سينجوا انتم كادىب آمدِفسلِ لالكارى ب پروای پردهماری ب دل خريدار دوق موارى ب وہ ی صدارات الک باری ہے مخرستان بإقرارى ب روز بازارمال سارى ہے پروسی زندگی ہماری ہے گرم بازار فرج داری ہے ولف كيومرشة دارى ب ايك سريادة ووارى ب اشک باری کاحکمجاری ہے آج پھرائی کی دیکاری ہے بي توجي يده دارى ب

پر کھواک دل کوبیقراری ہے يعرحب كركهود فاكأنأتن قبائه مقصر بكاه نباز جيهم ولآل عبسس مرسواني ده بي صدينك الدفرساني دل بوا عظام نازم يو طوة كيرمسرين نازكرتلب ميراسى بدوفا پرمرتي محم فلا عديدالت از ن ہور ہاہے جہان میں اندھیر بعرديا يارة حبكر فيوال بھروے ہی گواہش طلب دل ويزكال كاجومقدم تخسأ بخودى برسبهين غالب

مُك ياشِ خراشِ دل بخلزت زنرگاني كي مونى زنجيروج آب كؤفرصت روانى كى شرارینگ نے تربت بہ میری گلفشان کی

جنول تهت كش تسكيس نه مؤكر ثناد ماني كي كشاكش بالم يتى سة كري كياسعي أذادي؟ بس ازمُردن من ديوان زيارت كا وطفلال ب

مبادا تخندة وندال نمسا بوصيح محشركي مون على كارى ساروانى تدرساغرك كطاقت الكي أرن ع يبين يرتيبي مرى مت من يارب كيا نديمي ديوار تيمركي ؟

نكوش بمنزافر بادي بيداد دبركي رك بيلى كوخاك دشت مجنول شكى سخف ره، اگر يوف يجا عداند دم فال اوك الشرك بربروار ثناير بادبان كشتى مقامق كول بيلونون يرفشان ومن كيا قدر كهانتك واس كفيم كرييخ ياسط

باعتداليول عيشك مبين يمايى صِيزياده بوگئے،اُتنے بی کم بوے ارنے نہاے تھا گرفتار ہم ہوے بنال تعادل الخت قريب آشيان ك مستی ہماری، اپنی فنا پردلیل ہے ۱۱۱ یاں تک مے کہ آپ ہم اپنی قسم ہے دہ ریشی بعن فلش مشہوروا تعہدے کہ ایک مرتبرلیل کی فصد کھولی گئ جس کا ڈیبھا کیمینوں سے رگ بازوے خون جارى بوگيا اس شعرس اسى واقعه كى طوت اشاره كرتے يوسے فراتے بى. داداس شعر كمتعلق مرزاصاحب فيجروع كويس تكعاب: " يبطيع جوكتم كما چيز به تلاس كاكتنا لباع بالقيالو كيسي بي زنگ كسا بجب يدن بالكوكة والوكات مم وجمانيات مي سعبي يدايك متايض ب وجوداس كامرون تعلى ب. يمسرغ كاساس كاوجود بي كيف كوب وكيفكونس بن شاع كبتاب كجب مآب بى تتم بو كت توكويا اسس صورت میں ہمال ہونا ہماہے نہونے کی دلیل ہے "

 توفسردگی نهان به بهمین به زبانی کبهی کودکی مرحس نے نیسی مریکهانی که مرے عدو کؤیارب طومیری زندگانی"

جونه نقرداغ دل کی کے شعلہ پاسانی محصاس سے کیا توقع به زمانہ جوانی ؟ بول ہی دکھ کسی کود بنانہیں خوب ورند کہنا

۱۱ مرزاصاحب نے نٹاکواس شرکی تشریج کرتے ہوئے لکھاہے کا اکسٹم ہے دلیل موخوش ہے " یہ خبرہے ۔
یہ بہلامر کا بہ ظلمت کدیے ہی بیرے شب کا جوٹ ہے " برمبتدا ہے ۔ شب نم کا جوٹ بعنی اندھیرا ہی اندھیرا خلامت خلیظ مرنا بدیا گویا خلات کدیے ہوئی ہے اور ایس بیا کہ اندائی ہے کو بھی ایا کہتے ہیں ۔
سرنا بدیا گویا خلق ہی نہیں ہوئی ۔ ہاں ایک دلیل میں کی بود پر ہے بینی کھی ہوئی تم یہ اس راہ سے کشم وجران میں کو بھی جا یا کہتے ہیں ۔
لطعنا سم ضمون کا بہ ہے کئی نے کور لیاس میں مولی خلا ایک ہوئی ہوگا گا

کیااوج پرستارهٔ گوہر فروش ہے كوم كوعقد كردن خُوبان مين ديكيف دىداربادة حوصله ساتى نكاهست بزم خیال میکدهٔ بےخوش ہے المازه واردان باطرموا مدل! ق زنهارا اگرتهین بوب ناموزش ب میری سنوجوگوش نصیحت نیوش ہے ديليو مخطع ودرة عبرت كاهبو مُطرب بنغمُ دينرن مكين موش ب ساقى برحلوهٔ وسمن ايسان وآگهي بالنبكود مكيق تفي كريركوشه بساط دامان باغبان وكفي كلفوش ب تطفن خرام ساقى وذوت صداع جنگ يرجنت كاه وه فردوس كوش ب ياضح دم جود كميية آكزتو بزم ميس نے وہ سرورو ورنہوش وٹروش ہے اکتمع رہ کئی ہے مودہ کجی تحوق ہے داغ فران صحبت شب كى جلى بونى (۱۱) غالب إصر رخار أوات مروش ب آخير غيب سايهضاين خيال م طاقت ببداد انتظارتنس ب آکہ مری جان کو قرار نہیں ہے نشئبه اندازه خمارتهي ب ويتايى جنت رحات دمرك برك العاكدروفي باختيار نبس ب 8x201014213 فاكيس عثان كي فبارتبس ب الم عبث المان رفيش فاطر غيركل، آئينه بهارنبي ب دل سائط الطف الموه باسمعاني واع الرعب راستوار تنبس ب قتل كامير عكيا ع عبد تؤياك تونيتم مَح يَني كما لَي خِنالب؟ تیری قسم کا کھا غیار نہیں ہے

، ونوا سروش فرشت کی آداز ، فراتے میں بمبرے خیال میں جواجھ تے اور مبندمضامین آتے میں وہ غیب کی طوف سے تے میں اور مرے قلم سے محصے وقت جوا ماز ہوتی ہے در نہ انسان کوالیے قیق اور مبندمضامین میں موجھ کے اگر فیبی مدد نہو

کة آرِدامن و تارِنظر می فرق مشکل ہے مجھیومت کہ پاس در دسے دیوانہ فافل ہے چنگ ناغنچ گل کا صدا ہے خندہ دل ہے ہجوم غم سے بال تک منرگونی مجھکو مال ہے رفوے زخم سے مطلب ہے لڈت زخم موزن کی وہ گاجس گلتال میں جلوہ فرائی کرنے غالب

حناریا ہیں جوہرآئی۔ زانو مجھ ہے نگاہِ آمشنا ہیل سسر ہرگو مجھ ہے یہی بہتر کہ لوگوں میں چیٹر ساتو مجھ یابددامن مور امول بس کامین محرانورد د کیفناحالت مرے دل کی بم آغوشی کے فقت موں سرایاسانی آمنگ شکایت کچھ نہ دوجھ

جان، کالبُرصورتِ دایا رئیں آوے توان قردگش ہے جوگارایں آوے جب بخت جگردیرہ فونبا رئیں آوے کھتے کو مزائجی مرسانداری آوے طوطی کی طرح آئینہ گفتا رئیں آوے ایک المباوادی بُرحن رئیں آوے آغوشِ جنم طفت مُناریں آوے کبوں ٹالبُرگل باغ سے باداریں آوے جب اکفی انجما ہوا ہوا رئیں آوے جو اکفی آئی مرب انتہا رئیں آوے جو لفظ کفا کفا آئی مرب انتہا رئیں آوے جو لفظ کفا کفا آئی مرب انتہا رئیں آوے جس برم بن توناز سے گفتار می اور ساتھ پھری سرود صنور ساتھ پھری سرود صنور تب ازگرال ما بگی انک بجب ہے استارہ کا اگر یا ہے استارہ کا اگر یا ہے استارہ کا اگر یا ہے استارہ کا انگوں کی زبال مو گھری پیاس سے یاب مرجاؤں نہ کیوں رشا ہے جب وہ تب نازک میں اس کا مرہ ہے دلی نادل میں مرباؤں نہ کو ساتھ کے استارہ کی مرب سے کے استارہ کی مرب سے کے استارہ کی مرب سے کے استارہ کی ساتھ کے استارہ کی ساتھ کے ساتھ کی کا ساتھ کے ساتھ کی کا ساتھ کے سا

أس عمرام خورشي جسال انجاب ي كي كيتي إلى منت آئة تومال الجياعية ساغرمبه سعمراجام سفال اتخاب وه گداجس کونم وخوے سوال اتھاہے وه مجتة بي كربيساركا مال انجهاب اكريمن فيكما ب كريدمال الجعلب جس طح كاككسى مين موكمال اقصلب كا التياب وجب كاكه مآل التصاب شاہ کے باغیں یہ تازہ نہال اقصابے ول كنوش كفف كوغالب يغيال اتجهاب امتحال اور تعجى باتى مؤتوبير تعجى نه سهى شوق جلچين گلستان تسلى نەسهى ايك دن كريد جوا مزم مي ماتي نه مهي مرتنهين مشيع سيه خاندنسي لي نه مهي نوحتمسنم بني تنعند شادي ندسهي محرمنس بم مطاشعار مي مني نه سمي ينهوني غالب الرعب طبعي نه مهي

حُن منگرچ بر منگام کمال اچھا ہے بوسه ديمينيس اورول يدميم لحظ كاه اوربازارسے ہے آے ، اگر ٹوٹ کیا بطلب دیں ، تومزاأس میں سواملیا ہے ان كرد كيم سے جو آجاتى بونق منبر ديكي ياتي عشان متول سي كيانين! ہم من تھےنے نے فرہاد کو، شیری سے کیا قطره درياس جومل جاء تودريام وجاب خضر ملطال كويكه ، خالق اكب زمر بز بمكومعلوم بح بتت كي حقيقت بسكن نهون گورے مرنے سے تسلی نیاسی خارخادِ المِحسرتِ ديدار تو ہے عيرتان فم عَمْد علام يع لفرتس كدع جثم وجراغ صحسرا اكر بركام يروون ب كركى دان ندستايش كى تمنّانه صلى يروا عشرت صحبت خوبال بي نينمت مجمو

رم ولیل کارنگ سیاد تقاادر ده بیاه خیری رواکری می داس مید بیا که گرسیاه فاندک بد فراتے بی تیس کی وصحراک بیزة حیثم وجراغ ہے اگروه سیاد خار لیل بین بیل کے سیاه ضیعے کی شعیع نہیں تو نہیں۔ کراپنے سایہ سے سربانو سے بدوقدم آگے فقط خنراب کھا، بس نمپل سکاقلم آگے وگرنہ ہم بھی اُٹھاتے تھے لڈت الم آگے کراس کے دربہ بہنچ ہیں نامیرے ہم آگے تھارے آئیو، اے طرہ یا ہے جنسم بھم آگے ہم اپنے زعم بس جھے ہوے تھے اس کو دم آگے ہم اپنے زعم بس جھے ہوے تھے اس کو دم آگے ہم شکھاتے تھے جو میں ری جان کی قتم آگے عجب نشاط سے مبلادک، طیے ہیں ہم، آگے قضائے تفام بھے چاہا، خراب بادہ اُلفت عنم رمانہ نے جسال ی، نشاطِ عنق کی تی فدا کے واسط داداس جنون شوق کی دینا یکر مجر جربریشانیاں اسٹ ان ہیں ہم نے دل و گرس برافتاں ، جوا یک موجرہ وں ہے قسم جنازے بہانے کی میرے کھاتے ہیں فاآب ا

شكوے كے نام سے، بي مرخفام والے

يُرمون شكور سربون والتصيير بابا

گرسمحقانهبیں، پرشسن نلافی دکھیو

عشق كى راهين بهجيرخ مُلوكب كى وهال

كيول نكظمن برب ناوك بيلادكهم

برجی مت کم ، کد جو کھیے توگلا ہوتا ہے اک دراچیٹریے بھر دیکھیے کیا ہوتا ہے مشکوہ جورت ، مرکزم جفا ہوتا ہے مست کد جیے کوئی آبلہ پاہوتا ہے آپ اکھا لاتے ہیں ،گریم خطا ہوتا ہے کر تعب لاچا ہے ہیں ، گریم خطا ہوتا ہے کر تعب لاچا ہے ہیں اور گراہوتا ہے سب کس آنا ہے ،جوابیا ہی تماہوتا ہے

خوبتھا، پہلے تہ ہوتے جوہم ا بنے برخواہ ککھبلاچا ہے ہیں اور گراہوتا ہے الدجا آتھ المجا ہے ہوتے جوہم ا بنے برخواہ اور ابرائی کا ہوتا ہے میرا، اور ابرائی کا ہوتا ہے خامر میرا، کہ وہ ہے بار بربرم من رہ، شاہ کی مدح ہیں، یوں نغم مراہوتا ہے خامر میرا، کہ وہ ہے بار بربرم من رہ، شاہ کی مدح ہیں، یوں نغم مراہوتا ہے الے من مہنشاہ کواکیب سببرج ہوس منام سیرے اوا ہوتا ہے ؟

تووه نشكركا نرائس سابونا ب اسال يرترك مئناصيها مؤاب یہ کھی تیراہی کرم زوق فزاہوتا ہے آج کھ در دمرے لیں مواہوتا ہے تہیں کہوکہ بیانداز گفت گوکیا ہے، كونى بتاؤكه وه شوخ تن دخوكيا ب، وگرنخون برآموزي عدوكيا ب ہمامے جبب کواب ماجت رُفوکرا ہے و المية تيموجواب راكاجستوكيا عي جب آنکھ سے ہی نٹریکا تو میرادوکیا ہے ، سواے بادی گلف ام مث کبوکیا ہے ؟ يشيشه وقدح وكوزه وسبوكيا عي توكس أميديه كيے اكه أرزوكيا 2؟ وگرنہ شہرمیں غالب کی آبروکیا ہے؟

سات إقليم كاحاصل وفراهم كيج مرتبينيس جربيه بررسي والب الال مين جوكتاخ بول آبين عزل فالني ركحيو غالب بجيل للخ ذائ مي مُعات براك بات يدكيت بونم كُدُوكيا بي نشعطس يركزهم نهرق مي بدادا برشك به كدوه موتاع يم عن كم س چیک رہاہے بن پرلہو سے بران علام حبم جبال دل معي عبل كيا موكا ركول مين دور تع يعرف كريم نبين فائل وہ چیزی کے لیے ہم کو ہوبہشت عزیز يبول شراب أرخم تفي و مجدلول ووجار ربى نەطاقت گفت داور اگر موھى موا بسنه كاممصاحب برع مارزا

بل کلتے ہوئے پیموتے کاش کلتم مرے لیے ہوتے دل می یارب کئی دیے ہوتے کرنی دن اور کھی جیے ہوتے ئر انہیں چیٹروں اور کھیے تہیں قہسر ہر یا بلا ہو جو کچے ہو میری قسمت میں غم گراننا تھا آہی جاتا وہ راہ پڑغالب!

ہمرہیں گوں تُندلب بنیام کے ہمرہیں گوں تُندلب بنیام کے ہمکھنڈے ہیں چرخِ بنی فام کے ہم توعاشق ہیں تمہارے نام کے دھوے دھے جامٹرا حرام کے یکھی طفے ہیں تمہارے دام کے دکھیے کب دن کھری مُن اُم کے دہم کے دام کے دہم کھیے کب دن کھری مُن اُم کے دہم کے کام کے دہم کام کے دہم کھی آدمی منے کام کے دہم کام کے دہم کھی آدمی منے کام کے

غیرلیں محفل میں بوسے جام کے
خستگی کا تم سے کیا شکوہ کہ یہ
خطالعیں گے گردپہ طلب کھے نہو
رات بی زمزم بہتے اور سبح دم
دل کو تھوں نے کھندا یا کمیدا مگر
نناہ کے ہے سی بیخت کی خب و

الدرزاتفت کو کھاہے : " بھائی مجھیں اب کھیاتی نہیں ہے۔ برسات کی صیبت گزرگئی لیکن بڑھلیا کی شدّت برمدگئی بنسام دن بڑار ہنا ہوں بیط نہیں مکتاع ضعف نے غالب نکماکردیا ؟

اسى طرح د بلې سوسائنى كے ايک جليے بين اپنا ايک صفرن پڙھا فرياتے بي ? بوطرها بول ، ناتوال بهول سيج اگر بوچھيے تونيم جان بول " صفحت نے خالب نكماكر ديا " رياض الدين المحبّد نے ايک حكر لکھا ہے گئي سے پيشعران كے ملت پڑھا " عشق نے خالب بحمّاكر ديا " تو فريا يا « مجانى ، جب رمبو - يوں كہو " ضعفت نے خالب نحمّاكر ديا ؟ يا « دہر نے خالب بحمّاكر ديا " عشق كيسا عاشقى كا وہ زبانہ نہ رہا ؟

مُولُوی احْدَین قنوجی کونکھاا یدرولش گوشنشین تنہا را دوست اورتہا دوماگوہا لاَمَنْق نے فالب . . . بیسٹھ برس کی عربولی اِصنحلال قوی مضعفِ دماغ ، فکرِمرگ ، غیم عظبی جو مجھے آپ دیکھ گئے ہیں ہیں اب وہ نہیں ہوں "

كموي بهرومة تماثان ال كو كيتي عالم آراني رُوكشِ مطح حيب رخ ميناني بن كياروي آب يركاني حیثم رکس کودی ہے بینائی بادہ نوشی ہے، بادیمیائی مناه دسندار خيتفاياني

بيراس انداز سيبارآني وتكيول سإكنان فطرعاك كەزىس بوكئى بىستام سبز ع وجب كهي عكر نامل سنرہ وگل کے دیکھنے کے لیے ہے ہوا میں شراب کی تاثیر كيون ندونياكوم وخوش غالب

اگرمپارتنی کیج توجامیری هی خالی ہے بحريب بيرس قدرجام وتوبيخانفالي ب

> اور کیروه کجی زبانی میری ديكه خونابرفث اليميري مگراشفت بیان میری

بحول جانا بانسان ميري منقابل ہے مقابل میرا رس انگیاد کھے روان میری

تغافل دوست مول ميارداغ عجزعالى م را آبادعالم، اہلِ بہت کے نہ ہوتے سے

كب وه شنتا بيكهاني ميرى خلش غمزهٔ خوزیز مذ پوچه كيابيان كركم ارؤس كحيادا مون زخور فترباي خيال

قدرینگ سرره رکھا ہوں سخت ارزال ہے گرانی میری

رادن عبدالرزاق سے كر كے ايك خطابي تشريح كى ہے : " تقابل وتضادكوكون نہ جائے گا ۔ نوروظلمت ، شادى وعسم داحت ورنج ، وجود وعدم بفظ مقابل اس مصرع ميں مبنى مرجع ہے جیسے حراف كميعنى دوست كلبى تعلى ہے بفہوم شعريرك ممادد دوست ازان فرے وعادت صد مركب وه ميرى طبع كى روانى كود كيدكررك كيا "

صرصرشوت ب بان میری كمل كئ ييسدان ميري ننگ بیری ہے جوانی میری

گرد بادره بے نابی ہوں دُبُن أَس كاجونه معلوم بوا كرد باصعف نے عاجرُ غالب

يا \_ طأوس بين خامة ماني المنظ عُم وه افسانه، كه آشفته بيان مانگه شعساز آنبض گرارشینددوان ملنگ

تقش نازيت طناز بهآغوش رقيب تووه برُخُوكة تحير كونما تناجاني وهنبعث تمنك كيرصورت تتمع

مِغْنِي كَاكُلُ مِونَا، آغُونُ كُتَاني بِ یاں نالیکواوراُنظا، دعواے رسانی ہے جوداغ نظرا باكحتمكاني ككش كوترى صحبت الاب كفوش أتيج والگنگراستغنام دم ب بندی پر ازىكىكما تاع م منبطك اندازى

لكه ديجيز إرب أسعقمت بن عدوكي يال توكوني منتائبين منسريادكسوكي خنجرنے مجی بات نہ او چی ہو گلو کی حسرت بين ريخ ايك بمت عربده جوك

جن رخم کی ہوئتی ہوتد ہیے۔رُفوکی اجھاہے سرانگشت حنائی کاتصور (۱۱) دل میں نظراتی توہاک لوندلہوکی كيول درتيموعثان كى بيروسلكي سي وسنن في المحمى منه ندلكا يا موحب كركو صدحيف اوه ناكام كراك عُمري غالب

، ، ، آنکھول سے روتے روتے تا) خون خشک موگیا - دوست کے سونگشت کی سرخی کولہ تصور کیا یعنی ول میں ایک بوندلہو کی نظرتو آتی ہے . انكل كے بوركو الهوكى بوندے جوتشبيدوى ہے وہ نبايت بليغ و مربع ہے۔

حیرال کیے ہوے ہیں دل بے قرار کے اعندلیب جل کہ چلے دن بہارکے معنون شوخ وعاشق دبوانه جاسي شوق فضول ومجرأت رندانه جاسي بهار جابن تو بعركيا جاسي مار ئے اپنے کو کھینجا جا ہے باليظاميان سيحيم مجعا جاسي يجه أدهركا مجى اثاراماب مُنهُ چُھانا ہم ہے چھوڑا چاہیے كس قدر دس كاد كياماك یارہی ہنگامہ آر ایا ہے منجصرم نے پہوجس کی اُمید اللہ ناائمیدی ال کی دیکھا یا ہے جاہنے والا بھی اچتا چاہیے

آپ کی صورت تودیکیما چاہیے

يماب بشت كرمي أئينه دے بم آغوش گل کشورہ براے وداع ہے ي وصل بجب رعالم تمكين وضبطان أس الت مل مي جائد كالوريعي تؤمال عاسي الجبول كافتنا جاسي صحبت رندال سے واجسے مزر عاہنے وتیرے کیا مجھا تھا دِلْ عاك مت رجيب بي ايام كل دوستى كايرده بيئ بيگانكى وشمنى نے میری کھو یاغب رکو اینی رسوائی میں کیاجلتی ہے سے غافل إن مطلعتول كالسط جاہتے ہی خورولوں کواسکہ

دا مناصاص بخفی بی من مقرکه ارجوری نصرای کطامی های کال است عمروه اور الول رتبا بور مجه کوال سرکی اقا ناگوارہاورموانع وعوالی الیے فراہم ہوے ہیں کا علی نہیں سکتا بنالع عرب یے والم کا یہ ہے کومی مرت مرنے کی تو نع برجتیا ہوں ۔ مخصر منے ہوجی کی اتب ناامیدی اس کی دیجھا جا ہے يرشوروسف مزاكوهي ايمسخطير الكعلب علاوه ازيرج وحرى عبالغفود كخطعي حكا مالم اربروى كونماط سكرته موب تكحاب يضرب يجاو يوب كاف إلى ونكار في وكل بالم سالن بي است اتناتك دياب مهات وطح سيفيال ي أن يرول في على تنفي نبان ان باتی سوچا بول ایک نوسکیجب کم جیتا ہوں ہوں ہی رویا کردن گا، دوسری پر کرآخرا کی ندایک ن مرون کا میسعزیٰ دکہریٰ دشیری تبجاس كاتسكين بوسيبات. معصرفي مجب كاميد بن الميدى سكاد كياما ب

میری رفتارے کھاگے ہے بیابال مجھ ہے
ہونگہ رست میٹر فردہ مزگال مجھ ہے
صورت وودر ہاسا یہ گرزال مجھ ہے
صورت رشتہ گوہر ہے چرافال مجھ ہے
صورت رشتہ گوہر ہے چرافال مجھ ہے
ہونگہ مثل گوست میراشبتال مجھ ہے
ہونگہ مثل گوست میں ہے بنہال مجھ ہے
ساینچورٹی نیامت میں ہے بنہال مجھ سے
ساینچورٹی نیامت میں ہے بنہال مجھ سے
ساینچورٹی نیامت میں ہے بنہال مجھ سے
ساینچورٹی کی دیرہ حسرال مجھ سے
سائیخورٹی کی دیرہ حسرال مجھ سے

ہرقدم دُور یِ منزل ہے نمایاں مجھ ہے درس مُحنوانِ تمانا، بہ تعالیٰ نوشتر وحشت انتہائی میں وحشت آئی انداز میں انداز م

کیلنے بات جہاں بات بنائے نہ نے ؛ اس بر بَن جائے کھالی کہ بِن آئے نہ بنے کاش اوں مجی ہوکان میموستاتے نہ بنے کوئی اوجھے کہ یمکیاہے ؛ توجھائے نہ بنے ہاتھ آویں توانہ سیں ہاتھ لگائے نہ بنے کتہ بیں ہے مردل اس کو منائے نہ بنے میں گبلا تا تو ہوں اس کو، مگر اے حذبہ دل! کھیل مجھا ہے، کہیں جھیور نہ دیے جوان جائے غیر تھے تاہے لیے یوں ترمے خطکو، کہ اگر اس نزالت کا ٹرا ہو وہ کھیلے ہیں توکیا!

ا و و شوخ اس مستد بکتیمیں ہے کی مسنیم دل اس کو مشنایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بات بات میں لفظ لفظ پرگرفت کرے گا درکسی مسورت باند نبتی نظر نہیں آئے گی - پرده جھوڑاہے وہ اُس نے کا گھائے ذبے ا تم کوچپ اہوں ؟ کہ ندا وُتومبلائے نہنے کام وہ آن پڑا ہے کہ بہنائے نہنے کہ لگائے نہ گلے اور تجھیائے نہنے کہ سکے کون کہ بیب بوہ گری کی ہے ؟ موت کی راہ نہ دکھوں ؟ کہ پن آئے ندیسے ، بوجھودہ سرسے کراہے کہ اٹھائے نہ اُسٹھے عثق پرزورنہیں ہے یہ وہ آتش غالب

مبح کی ماننزرسم دل گریبانی کرے دیدہ دل کوزیارت کاہ جیرانی کرے آگبینۂ کوہ پرعرض گراں جبانی کرے! موسے شیشہ دیدہ ساغری پڑگانی کرے کے قامنظورہے ، جو کچھ پریشانی کرے چاک کی خواہش، اگروشت بہریانی کے عبورے کا تیرے وہ عالم ہے گرکیجے خیال ہے شکستن سے جی دل نومیڈیارب کہا کہا کہ میکرہ گرخیم سے کھی دل نومیڈیارب کہا کہا کہ میکرہ گرخیم سے کھیا ہے رہائے کا تفت نے میر خطّے عارض سے کھیا ہے رہائے کا تفت نے میر خطّے عارض سے کھیا ہے رہائے کا تفت نے میر

۱۲۰ وہ آکے خواب میں مہین اضطاب تو ہے و معصفیش دل مجال خواب تورے كرے ہے تنل لگاد طبی تیرارو دینا (۱) تری طرح کوئی تینے نکہ کوآب تورے نه بے جوہر، تومنہ کیس جاب تورے دِ کھا کے جنش لب ہی ، تمام کرم کو بلاف اوك سراقي اجوسم سانفرت ب بیاله گرنهی دینانه دیشراب تودے اسدخوتی سےمرے القر انو کھول کئے ره، كماجواك في ذراميرے يا نوداب تودے تپش مرئ وقع بشكش مرتاريس مراسررنج باليس بغمراتن باربترب مرتك مرجح اداده، نورالعين وان م دل برست وباأقنارة بزوردا رسترب فروغ عمع باليس،طالع ببدارلبترب خوشاا قبال رنجوري بعيادت كوتم آئيهو بطوفال كا وجوش اصطراب شام تنهاني شعاع آنتاب صبح محت راليبترب ہماری دیرکو،خواب زلیف اعارلیترہے الجي آتى ہے كور بالش سے اسكى در لوٹ كيس كى كبول كيارل كى كيامات بجرارعات كبة ابى سے ، سريكة نارليتر فارليتر

۱۰۱ سن نول کے باب میں مراعلا والدین کورجی قلن کے ساتھ کھا پہا س برس کی بات ہے کالہی بن فان مردم نے ایک زمن ہی کالی میں نے حب بحکم غوال تھی سبت الغول ہے میں افغال میں الخوجی ساتھ کو کہ سے سافی سسانی سسانی کے کہ خوال تھی سبالی ہے اوراس کو لوگ گاتے دکھیا ہوں کہ مطلع اور چارشو کسی نے لکھ کو اس مقطع اوراس مقطع اوراس مقطع اوراس مقطع اوراک شخصی الور پائی سنو کسی الغول کو تا اوراس کو لوگ گاتے مسئے کوری توکیا بسید ہے کہ دوشاعوم تو فی کے کلام میں مطابوں نے خلط کر دیا ہو ہا ۔

وی مقطع کے متعلق ایک لطیف کلی ہو کہ اس مراح لوب نے خلط کر دیا ہو ہا ۔

وی مقطع کے متعلق ایک لطیف کلی ہو کہ اوراک ہو ایک مرتب کھنے اوراک ہے انہوں نے شانا اور کہا آپ کوایسا ہی جال ہے تو پروا ہے گئے مرزائے کہا میں محلال ہوں کے اس محتیا کہیں کی جارت دیر کیے یہ مرزائے کہا میں محلال ہوں کے دانہوں نے شانا اور کہا آپ کوایسا ہی جال ہو تا ہے تو پروا ہے انہوں نے شانا اور کہا آپ کوایسا ہی جال سے تو پروا ہے انہوں نے شانا اور کہا آپ کوایسا ہی جال سے تو پروا ہے انہوں نے شانا اور کہا آپ کوایسا ہی جال سے تو پروا ہے انہوں کے درائے کہا میں نے تنہا رہ بھیا کہیں اور ہے ہی والے انہوں کی ایک مرزائے کہا میں کے تنہا رہ بھیا کہیں انہوں کو تا ہو تا ہوں کہ تاریستہ خوار لیستہ کی انہوں کا فرش بنا ہوا ہے ۔ بیعت واری ہی آسانیش و آرام میں کا نظر بن کو کہ سے مردال کو بھی کا نظر بن کو ایک میں معالی کی کا نظر بن کو کھنے ہیں۔

وو ای میں اسس قدر دیکھ کو میں کہ تاریستہ خوار لیستہ کا نوں کا فرش بنا ہوا ہے ۔ بیعت واری ہیں آسانیش و ایک کی کھنے ہیں۔

غروردوسی آفت ہے، تو دشمن نہ موجا ہے الا اگرگل اسروکے قامت بہران نموجاف نالديابندن نہيں ہے گرباغ گداے ئے نہیں ہے پرتھسی کوئی شے نہیں ہے سرحيدكين كرية بينبي ب اردى جونموانودك ببيب عَ عَيْمُ لَكُ قَالْبِي عِ آخرتوكيام، أعنبياب كأسيس ريزة الماس جزواعظم ب وداك نگه، كد بظام زنگاه سے كم ہے مرتبين فيدأن كائمنا نهيب كرت ظاہرکاییردہ ہے کردا اہس کے غالب وتراكمة بؤاقيا نبس كرتے خطِیبالدسراس زیگاوگلچیں ہے کراکے عمرے سے الیں ہے كُوْنِ كُلُ بَمْ شَبِمَ مِنْ بِمَ مَا بِهِمَ الْكِينِ مِنْ الْكِينِ مِنْ الْكِينِ مِنْ الْكِينِ مِنْ مقام ركب حجاب ووداع مكبس ہے

خطرب، رشند الفت رك كردن نم وجاف سموار فصل مين كرتابي تشوونما غالب منسريادكى كونى كے نبي ہے كبول بوتي باغبان تُونج برحند براك في الرب مال، كھائيومت ذريب مستى! شادی سے گزر کوغم ندر ہوے كيول رُدِّ قدح كرے الم منى ب، نۇچىدم ئالب نە ئۇچھەنىحت مربىم جراحت دل كا بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیاکی بم زنك كوليخ في كوارانبس كرت دربرده النهس غيرس ب راطرنهاني برباعثِ نوميري ارباب موس ب ركه ب اده ترساي كرب نگرف تبعی تواس سرشوریده کی کی دادیلے بحاج الرند منغ أنالبل بلبل زار التدجزع مي جل بوفا براك ضراا

یعن اس بیار کونظامے سے پر ہزے واے ناکامی کہ اس کا فرکا خجر تیزہے بوشش فصل بہارئ شتیات اگیزہے کیول ہُوشِمِ مِبال مُوتِغافل کیوں نیم ا مرتے مرتے ، دیکھنے کی آرزورَہ جلے گی عارض گل دیکھ روسے یاریاد آیا، اسکر

موارفیب، توجونامه برہے، کیا کہیے ؟
قضائے کو ہیں کا قدرے، کیا کہیے ؟
اگرنہ کہیے کہ دشمن کا گھرہے، کیا کہیے ؟
کین کہے جی انہیں سخبرے، کیا کہیے ؟
ہمانے یا تھیں چھٹے گرہے کیا کہیے!
ہمانے یا تھیں چھٹے گرہے کیا کہیے!
ہمانے یا تھیں چھٹے گرہے کیا کہیے!
ہمانے یا تھیں جواب سے قطع لقطرے، کیا کہیے!
ستم بہا ہے متابع ہنرہے، کیا کہیے!
سطم بہا ہے متابع ہنرہے، کیا کہیے!

دیا ہے دل اگراس کو ہشرہے کیا کہیے؟ دی بہ ضدر کرآج نہ آفے اور آئے بن نہ ہے ہے ہیں گرفر کے گرفر کے کہ کو فریب نہ ہے کہ کرتے ہیں، بازاریں وہ پر شرال محصیں نہیں ہے سرزشتہ وفا کا خیال انھیں موال زیم جنوں ہے کیوں اولیا یا مسائنرا ہے کمالی سخن ہے کیا کہے؟ کہا ہے کس نے کہ غالب فرانہیں ہیں کہا ہے کس نے کہ غالب فرانہیں ہیں

۱۱ مراصا حب نے منٹی بی بخش خفیر کو کھا کہ کھائی بہاں بادشاہ نے قلومی مشاع ہ مقرکیا ہے۔ ہر جینے میں دوبار مشاع ہ ہوتا ہے،
بندر صوبی کو اورانتیسوی کو چھنور فارس کا ایک صرح اور رہنے تھے کا ایک مصرع طرح کرتے ہیں ۔ اب کے جادی الثانی کی بیوی کو جو مشاع ہ ہوا اس میں مصرع فارسی یہ تخفا ہے زیں تمانتا گا دگر ایاں می رود
ر تینے کا مصرع یہ تفاہ خمارِ عنتی ہم کس قدر ہے کیا کہیے " نظر ہے کیا کہیے ۔ خبر ہے کیا کہیے ۔
میں نے ایک فزل فارسی اورائیک ریخیۃ موافی طرح کے اور دومرار سیختہ اسی طرح میں سے ایک اور صورت کال کو کھا۔
ورتینوں غزلی میں تم کو کھتا ہوں پڑھ لیبنا اور میاں تفقہ کو کمی لینا یہ بہنول غزلوں کے ماکنو صفح ۱۷۱ ۔ ۲۰ رابر بی ساعت اور واخباری می جھیے چی ہے۔
بہ غزل اورغزلوں کے ماکنو صفح ۱۷۱ ۔ ۲۰ رابر بی ساعت اور واخباری می جھیے چی ہے۔

كرگئ واب نئة ناميرى تُريان المجھ مُرسَائِي ، الله مُرسَائِي ، كيامبارك ہيالي جان مجھ جانتا ہے جو جانتا ہے جو جانتا ہے جو اللہ جو اللہ

دیکھر در بردہ گرم دامن افتانی مجھے

بن گیاتی گاہ پارکائے فسال
کیوں نہو بالتفائی اسکی فاطرح ہے
میرغم فانے کی قست جرتم ہونے لگی
میرغم فانے کی قست جرتم ہونے لگی
برگماں ہوتا ہے وہ کافر، نہ ہوتا ، کا فیکا
وار اوال می شورمجنس نے نہ دم لینے دیا
وصدہ آنے کا وفاکیے ، برکیا انداز ہے اوال می شومین بہاری ، واہ اوله!
دی مرسے بھائی کوئی نے ازم نوزنگی
دی مرسے بھائی کوئی نے ازم نوزنگی

مبحة زابر مواج خنده زرلب مجه تفاطلت فل ابحد، خانه مكتب مجه زراك ابن به جزيرانيول كى اب مجه آرزوت م جيكت آرزوم طلب مجه عنن سي ترخص الغريرانيا ، مجه یاد بے ننادی می کھی ہنگائٹ ارب کھے ہے گشاد خاطروالہت ور رمن تحق یارب اس اشفتگی کی داکس سے چاہیے ا طبع ہے شتان لڈت الح حسرت کیا کول ا دل لگا کرا کے می غالب بھی سے ہوگئے دل لگا کرا کے می غالب بھی سے ہوگئے

رہ مزابوسف علی ماں نہ نب کے حقیقی ہمائی تھے ہیں برس کک داوا نے رہے غالب کوان سے بہت محبت محقی جب وہ صحت باب ہوئے تومزیاصاحب نے اس غزل کے مقطع میں ازراہ محبت اپنی مشرت کا اظہار فرمایا ۔ مزرا یوسعت نے دوبارہ زندگی بال کھی اس بیے غالب نے اپنیمائی کوارسعب ثانی کیا .

حضور شاہ میں اہل بخن کی آ زمالیش ہے قدرگیبو میں قبیس وکو ہکن کی آزمالیں ہے کریں گےکو ہگن کے حوصلے کا استحمال آخر ہے، نسیم صرکو کیا ہیرکنعب اس کی ہوا خواہی ؟ وہ آیا بڑم میں ، وکھیو، نہ کہیو کھر کے یار ہو، ہہتر بہیں کچر کے فرز ارکے کھیٹ دے میں گیائی نہیں کچر کے فرز ارکے کھیٹ دے میں گیائی بڑارہ اے دل والبتہ بنیا ہی سے کیا مصل ؟ بڑارہ اے دل والبتہ بنیا ہی سے کیا مصل ؟ وہ آدیں گے مرے گھ اوعدہ کیسا دیکھنا غالت وہ آدی گے مرے گھ اوعدہ کیسا دیکھنا غالت

جفائیں کرکے اپنی بادہ شراجا ہے ہمجھ سے کھیے کھِتنا کھنیجتا ہوں اورکھنچتا مباہے ہے مجھ سے عبارت مختصر قاصد تھی گھراجا ہے ہے مجھ سے منہوں اسے نہوا جا سے مجھ سے منہوں اسے نہوں اسے مجھ سے کہوں سے نہوں اجا ہے ہے مجھ سے کہوں کے دامان مبالی یا رجھ و ماجا ہے ہے مجھ سے مجھ کبی نیکی کی اُس کے جی میں اگر الب ہے کہ ہے؟ خدایا اجب زئردل کی گر نائیرالٹی ہے؟ وہ برخوا ورمبری داستان عشق طولانی اُدھودہ برگمانی ہے، اِدھر بہ نانوانی ہے سنجلنے دے مجھے، اے ناامیری اکیا قیامت ہے

٣، فراتے میں المجی تولوگ بے مارے فر باوکی طاقت جہانی کا استحان ہے رہے ہیں بعنی اس سے بہا وکا طے کر جوے شیر الا لانے کی آزبایش کردہے ہیں۔ ایک دن ہی لوگ فر باد سے حوصلے کا مجی استحان میں مے کہ بیکبان تک رہے والم برداشت کرسکتا ہے۔ وہ دیکھا ماسے کب نظام دیکھا ماسے ہے تجھتے نربھا گا ماسے ہے جھ سے نکھہ اماسے ہے تجھت مہافا جومت داکو بھی نہ سونیا ماسے ہے جھسے مہافر جومت داکو بھی نہ سونیا ماسے ہے جھسے میلف برطون ، نظارگی می می می ایکن موے بیں باؤ ہی بہلے نبروشن میں زخمی قیامت ہے کہ وہے مدعی کام مفرغالب

زلبکوشِق تماشا، جنوں علامت ہے نعانون کیوں کہ مضداغ طعنِ برعہدی بہ بیج و تاہبہوس، سِلکعافیت مت توڑ وفامقابل ودعوا ہے عشق بے بنیاد

رم، میراذمتر، دیکھرگرگونی بتلادے مجھے وال نلک فی گسی حیاسے پنجا دے مجھے کھول کربردہ درآانکھیں کی کھلا دے مجھے زلف گرب جاؤل توشاخیں آبھا دے مجھے زلف گرب جاؤل توشاخیں آبھا دے مجھے

لاغرانناموں، گر تونرم میں جانے مجھے
کیانعجب ہے جواس کود کھیر آجا ہے جما
منہ نہ دیکھلاف، نہ دیکھلا، پر بہاندازعِتاب
بان نکامیری گرفتاری سے وہ خوش کوکسی

۱۱، فرماتے میں بیٹنک اس کو دکھیتا ہوں لیکن رشک کی وجہ سے تھجے یہ ظامی گارانہیں کھیں اُسے دکھیوں۔ آگاہی کا اور منسنزل میں بھی ایک شعب رکہاہے

دیکیناقست کہ آپ نے پرشک آجائے ہے میں اسے دیکیوں مجلاک جیسے دیکیا جائے ہے مہرزا غالب نے لاغری کے مضمون کو خوب نظم کیا ہے جبوب کے پاس جانے کی رسوائی کو باطل کیا۔ اس کے لیے عذر کی کو گا تجائیں مجھوٹری ایسا ہی ایک شخراور کہا ہے ۔ مستی ہماری ابنی فنا پردلیل ہے جنیاں مک مطے کہ آب ہما بی تیسم ہوے نظر بادشاہ نے بھی ایک شخرخوب کہا ہے ۔ فظر بادشاہ نے بھی ایک شخرخوب کہا ہے ۔ کو نے کو نے دھونڈتی کیرتی قضائتی میں مذکھا کو نے کو ایسا کی ایک میری ہی ہے۔ میں کو نے کو نے دھونڈتی کیرتی قضائتی میں مذکھا

موتا ہے شب وروز تما تامرے آگے میں بات ہے اعجب زمیحا مرے آگے جُروہم بہیں بہتی استیا مرے آگے گھتا ہے جبیں فاک پیدیا مرے آگے تود کیھکہ کیار نگ ہے تیرا مرے آگے بیٹھا ہے بت آئی منہ سیما مرے آگے رکھ دے کوئی بیمیائہ صہبا مرے آگے کیول کہول اونام ندان کا مرے آگے کیول کہول اونام ندان کا مرے آگے

البیخ اطف ال ہے دنیامرے آگے اکھیل ہے اورنگ سیمال ہے دنیام کے اندازیک الکھیل ہے اورنگ سیمال ہم سے منظور محرنام بنہیں صورت عالم محجے منظور موتا ہے بنہاں گردمی صحوا مرے ہوتے مت یُوجھ کہ کیا حال ہے میرازے بیجھے مت یُوجھ کہ کیا حال ہے میرازے بیجھے اندازگل افتانی گفت الریک المال گراہے ہے میں رشک ہے گزرا

را اورنگرسیا ال جفرت سیبان علیه سام کا تخت حضرت سیبان ایک جیمبرگزرے ہیں ان کی اورنا ہت بنی فرع انسان بری بیخی بلدچر ندیپر داور خوال برخی ان کی حکومت بختی اور جنول کی مدوسے ان کا تخت برا میں اُر تا تھا اعجاز میں ایک جینے بلد کا ایک معجزے یہ حضرت عینی علیال سلام بھی ایک جیغیب رہنے ۔ ان کے معجزے اور کا لات بہت مشہور ہیں ، ان کا ایک معجز و میرے آگے ایک معمول کی حیثیت رکھتا ہے اور چھزے عینی کا معجز و میرے آگے ایک معمول کی حیثیت رکھتا ہے اور چھزے عینی کا معجز و میرے آگے ایک معمول می بات ہے لینی ثنا ہا نہ شوکت اور ہی بی بران معجزے میری نظری کچھی نہیں ۔ اس غزل کے تعلق منشی بی بی خش تھی کو کھتے ہیں ۔ ور با مرے آگے ایک محمول میں بی ۔ اس غزل کے تعلق منا کی تو کی اور مزارین اس تم بردے حضورا قدس اعلیٰ برا مداور طورہ و کی تحت میں منتقل کے دن شن کو شعر لے تعلق میں اور مزار اعظی مہا در اور مزار خضر سلطان بہا در اور مزاجوال بخت مورے بارد ہر برادگان والا تبار بعد باریا بی مجراحس کی قضا توام شرویے ششست سے حسب مراتب مقام معز ذد کم میں ہوئے ۔ بارد پر ایک ہے تک حضورا قدس کا برای برائی ہی خواص بھی خواص میں میں ہوئے۔ بارد پر ایک ہے تک محمور افدی صفرہ فرد و مورد افدی صفرہ نو بارد ہر ایک ہے تک محمور افدی صفرہ فرد و مارد و فراد ہے ۔ بارد پر ایک ہے تک محمور افدی صفرہ فرد و میں ہوئے۔ بارد پر ایک ہے تک محمور افدی صفرہ فرد و مارد و بارد پر ایک ہوئے۔ بارد پر ایک ہے تک محمور افدی صفرہ فرد و مارد و بارد پر ایک ہوئے۔ بارد پر ایک ہے تک کے حضور افدی صفرہ فرد و بارد ہے ۔ بارد پر ایک ہے تک کے حضور افدی صفرہ فرد و بارد ہیں۔

تمهين كهو، كده تم يون كهؤلوكيا كهيد محيدة وقوم كده كيد كهر بحب الكيد سكاه ناز كوميسركيون مامتنا كهيد وه زخم تين مهر كولال كتناكيد جونا منزلكيد ، اس كونه ناسنزاكيد كهين مصيبت نامازي دواكيد كهين مصيبت نامازي دواكيد كهين حكاييت صبر كريزيا كهيد کہوں جو مال تو کہتے ہو مدعی کہے ' نہ کہیوطعن سے بھرتم کہ بہم شمکر ہیں' وہ میشر مہی ہردل میں جب اُ ترجافیے نہیں ذرایئہ راحت ہجراحت ہیکاں جو مرتم عی بنے ہمیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے کہیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے کہیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے

دا اکلیما گروا میں جمین کم کی میں مثلا ہوگیا ہوں ایمان اور گھردونوں مجھا بنی ابنی طرف بلارہے ہیں ۔ اگر ایک طرف کلیما مجھا ہی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تو دو سری طرف کعباد هرجانے سے منع کرتا ہے بہجے میں نہیں آٹا کہ کیا کروں '' دام ، مجروح کو ایک خطامیں مرزاصا حب نے کھیا ہے'' ہمیا حقیقی جائی مرزا یوسعت خال دیوا نہ بھی مرگیا کیسا نبٹن اور کہال کی بدنا بہاں جان کے لائے پڑے ہیں ہے بدنا بہاں جان کے لائے پڑے ہیں ہے کٹے زبان تو خنجہ رکوم حب کیے روائی کرومشس ومتی ادا کیے طہ راوت جن وخوبی ہوا کیے حنداے کیاستم وجورِ نا خدا کیے

سے نیمبان توقائل کونوں بہادیجے نہیں گارکوالفت، نہونگار تو ہے نہیں بہار کو خصت، نہوبہار توہے سفینہ جب کہ کنا سے بیاد گاغالب رس

دھوئے گئے ہم اتنے کس پاک ہوگئے تھے یہ ہی دو حیاب ہویوں پاک ہوگئے بار ہے طبیعتوں کے تو جالاک ہوگئے بردے میں گل کے لاکھ عگر جاک ہوگئے آب این آگ کے خس وفاشاک ہوگئے کی ایک ہی نگاہ کربس فاک ہوگئے دخمن ہی جس کو دیکھ کے غین اک ہوگئے دخمن ہی جس کو دیکھ کے غین اک ہوگئے رونے سے اور عن میں بیب کے ہوگئے صرب بہا ہے تے ہوے آلاتِ تے کئی رسوا ہے دہرگو ہو ہے آوارگی سے تم کہنا ہے کون نالہ بلبل کو ہے اثر ؟ یو چھے ہے کیا وجودہ عُدم اہلِ شوق کا؟ کرنے گئے تھے اُس سے تنافل کام گلِہ اس رنگے اطحانی کائی نے استدکی عش

شیشهٔ ئے مروسبر جوشبار نغمہ ہے دان تومیر نالے کو کھی اعتبار نغمہ ہے نشهٔ اختاداب رنگ ماز استِعاب بنش مت که که بریم کرنه زم میش ورت نم مین مت که که بریم کرنه زم میش ورت

رم، بغزل می مزاصاحب نے منتی نبی بخش حقیر کواس غزل کے ساتھ ارسال کی بھی جس کا مطبع ہے۔ دیا ہے دل اگراس کو بشرہے کیا کہے اور تعلقہ کے کسی مشاعرے کی ہے جبیا کہ مزا غالب نے ایک مگر مکھاہے '' میں نے ایک غزل فبارسی احد ایک بختہ موافق طن کے اور دو مراریخیۃ اسی طرح میں سے ایک اور صورت کال کو کھا '' تیمینوں غرابیں مزا نے حقیر کو جیجیں۔ دعویٰ معیت احباب جائے خندہ ہے یک جہال زانو تامل در قفائے خندہ ہے ور نئو درال افتاد ن بنائے خندہ ہے بس محیطِ کریہ ولئے آٹ ناسے خندہ ہے

آئين زانوے فكراختراع جلوه ب چنم واگر ديده آغوش داع جلوه ب

مشكل كرتجه سے راوحن واكرے كوئى كب تك فيال طُرّة لسلاكر كوني؟ ال دردين كالي مرجار عكونى آخريجي توعفت وأ دل واكرے وئي کیافا مُرہ کے جیب کورمواکرے کوئی؛ تاجندباغباني صحب راركوني؟ تووه نبي كانجدكؤت اثاكر الحرني نقصال نبيئ جنول سيوبوداكر كونى فرصت كمال كرتيرى تمناكرے كونى إ يه دردوه ننبي كه نديب داكر اكوني بب المفوط مائي الويوكياكر الكوني يہ ول گواخت بيداكرے كوئى

عرض ازشوخی دندال برا مے خندہ ہے ہے عدم میں بخنی محوجبرت انجام گل کلفت افسردگی کوعیش بیتابی حسرام شورش باطن کے بیں احباب کرورنہ یاں محن بے برواخر بدار متاع جلوہ ہے تاکیا، اے آگہی ارنگ تمانتا باختن ؟

جب تك د بان زخم نه بيداكر اكونى عالم غبار وحشت محبول مصر سربسر افسرد كيهبي طرب انشاع التفات رونے سے اے ندمی المامت نہ کر مجھے عاك حكرت حب رؤيرسش مذوا بولي لخن مگرے ہے رگ برفار تناخ كل ناكامي كاه عرب نظاره سوز مرتك فخبت ب صدب كو برتكت سربرموني نه وعدة صبرا زماعي ي وحنت طبيت ايجادياس خبيز بيكاري جنول كوب سريطيخ كالتغسل خن دوغ تمع سنن دور با سد

دن مربم کے بیٹے ،حصرت میشی جو بیاروں کو انتجا کردیے تھے : فرملتے ہیں کوئی ابن مربم دمسیما، ہے تو ہواکر میں تجھیکا ہ میں توتب حانوں کے مسیسرے دکھ در دکی کوئی دواکرے

لینی میں محبت کا بیارموں مجھے اگرمیحا اجھاکردے تب میں سبھوں کہ کوئی واقعی لابن مریم ہمسیعا ہے۔ معسا یہ کہ مرض عشق لا علاج ہے۔

، ، و ، کیے خوبصورت اور سادہ الفاظ میں یہ اخلاقی شعر بہم بہنچائے ہیں صرعوں کی بندش کتنی سے ، ، ، ، ، ہند وسکن رکا تعدیثہ ہورہ ، بند مند الفاظ میں یہ اخلاقی شعر بہم بہنچائے ہیں صرعوں کی بندش کتنی سے ، ، ، ، ہند وسکن رکا تعدیثہ ہورہ ، بند مند السلام سکندر باد ثنا ہ کو آپ حیات کے حیثے پر لے گئے خود تو آپ حیات بی لیا اور سکندر نے من اور المری ضعیعت و نا تواں ہو کرہ معلی ہن کررہ گئے سے ، سکندر نے یہ مالم دیکی کرآب جیات بین سے ، سکندر نے ۔ یہ منالم دیکی کرآب جیات بین سے ، سکندر نے ۔

یوں اور استیار کی مناب کے مناب کا ایک ایک کی منابی کی ایک ایک ایک کا منابی کا ایک کا منابی کا ایک کا منابی کا کولی اب کے رہنا بنائے ۔ غلام سانی کوتر ہوں مجھ کوغم کیا ہے تھاری طرز وروش جانتے ہیں ہے کیا ہے کوئی بتاؤ کہ وہ زلفٹ خم برقم کیا ہے کسے خبرہے کہ وال جنبش قلم کیا ہے ضدا کے واسطے ایسے کی پھوٹم کیا ہے وگریہ فہرسلیمان وجام خب کیا ہے یقیں ہے مرکزی کین البیس دم کیا ہے بہت سہی سبی بنتر بنتر بہم کیا ہے دا، رقیب پر ہے اگر لطف ، تو شم کیا ہے کھے تو شب کہیں، کافے تو مانٹ کہلائے لکھا کرے کوئی احکام طالع مولود مذحشرو نشر کا قائل ، نہیش و مکت کا وہ داد و دیگر ال ما بہ شرط ہے ہم م سخن میں خامئہ غالب کی آتش افشانی

سایر شاخ گل افعی نظرا آ اے مجھے
ہوں میں وہ سنبرہ کذربراب گا آ ہے مجھے
انگینہ خانے میں کوئی لیے جا آ ہے مجھے
انگینہ خانے میں کوئی لیے جا آ ہے مجھے
اسمال میں میں ترکی رکون اٹھا آ اے مجھے
د کھیوں اب مرکئے رکون اٹھا آ اے مجھے
د کھیوں اب مرکئے رکون اٹھا آ اے مجھے

باغ باکر خفقانی اید دراتا ہے مجھے جوہر تینج برسسر جنبری دگر معلوم! ترعام موت شائے شکت ول ہے نالا سرمائی یک عالم وعالا کون خاک زندگی میں توود مفل سے اٹھا دیتے تھے

انزائےکیوں نہناک سررہ گزارگ؟ لوگوں میں کیوں نمودنہ مولالہ زارگی کیونکر نہ کھائے اکہ مواہے بہارگی

روندی ہوئی ہے کوکٹیسٹ ہریار کی جب اُس کے کھنے کے بیاتیں بادناہ مبو کے نہیں ہی سیر کلتاں کے ہونے

ر ۱۱۱ س نول کا طان اور قطع مرزانساحب نے تہر کے خطامی تخریر کیا ہے ۔ نیزاس کے بارے میں ملائی کو یوں لکھا ہے ۔ ا " ہم نے اشعار جدید انگے ۔ فاطرتہاری عزیز ایک مطلع : صوف دومصر ہے آگے کے کہے ہوے ، یا دآگے کہ دہ داخل دیوان کہی نہیں ان پر فکر کے کہ ایک مطلع اور پانچ شعر لکھ کر، سات بہت کی ایک نول تم کو جیجا ہوں " عرقی صاحب اور لالد الکام نے اپنے م تبرنے وہ س اس غول کے عن شعوم وجد دیوان میں اور چارشور تھے ہوئیں نشال ہے ہیں جکو غالب کی تحریر کے موجب غول اوا کاکوئی شعود یوان میں ہیں ہے اور مولانا حرق نے غالب کے ایک ہی خطر بنا کو فل کو دونوں مگر نقل کیا ہے۔ لہذا بوری غوز ل ایک ہی گے درج کردی گئی ہے۔

المال منجانے کا دروائی کے استحال کی کے استحال کی کے دول پر الکی کے دول کے کا استحال کی کے دول پر الکی کا استحال کی کے دول کی کا کی کے دول کی کے دول کی کا کے دول کی کے دول کے کا کے دول کا دروازہ نا کے کی دول نا کے کی دول نا کے کا دروازہ نا کے کی دول نا کے کی د

بے تکلف اے شرارِ تجبت کیا ہوجائے؟ از سے نوزندگی ہو، گرریا ہوجائے کوہ کے ہول بارِ خاطر گرصدا ہوجا ہے بیضہ آسا تنگ بال دپریہ ہے کہے قفس

الم آدم کا خدر سے نکلنا۔ اللہ تفالی نے حضرت آدم علیالسلام کو بیدا کر کے جنت میں رہنے کے بیے تکم دیا اور وہاں وہ بھے آ رام سے رہتے تھے۔ البیس ان کے اس آرام کو دیجھ کرجل گیا اور سوچنے لگاکہ سی طرح اس بتلہ خاکی کوجس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ موانحا جنت سے کلوا دوں

موج شراب کی مِرْدُ فواب ناک ہے مستی ئبر ذوق غفلتِ ماتی ہلاک ہے جزرخم تینج ناز نہسیں دل میں آرزو بَيبُ ِخَيالُ مَي ترب التَّون سِعاك بِ صحراً ہماري آلكھيں كيك شت فاك ب جوش جنول سے كونظرا النبي اسد قیامت کشتهٔ تعل مبتال کاخواب ملیس ہے سبيلي كيجنبش كرن ہے گہوارہ مجنبان آمرِسیلابِ طوفانِ صدلے آب ہے برم مے وحثت کرہ ہے کس کے جیم ت کا؟ نقش یا جوکان می رکھتا ہے انگلی جادہ سے شیصے منجن برئ بنال ہے موج بادہ سے مطلب بنیں کھواس سے کے مطلب ہی براقے ہوں میں بھی تماشنائی نیرنگب تمت مئ متيب يول تصوير بينبها يجرال كي سیای صبے گرجافے دم تحریر کا غذر ہجم الداحيرت،عاجزعض يك افغال ب خموشی رکشنئه صدفعیاں سے جس بدنداں ہے يكلف برطون بح جانستال ترك طعب برخوبال نگاه به جهاب ناز، تین تیزمسرمال ب كصبع عير محدكورز ازجاك إربال مولی یہ کثرت غمے تلف کیفیت تادی كاسبازارين ماغزتاع دست كردال ب دل ودي نقدلائماتى سے كرسوداكيا جاہے غم آغوشِ بلاس پرورش دیتا ہے عاش کو چراغ روش اینا ، مستگرم صور کامرمال ہے

دا حضرت عینی زبان اور لب میں یہ تاثیر کھی کہ ایک جنبش اب ہی مردوں کو زندہ کردتی تھی . فرماتے می جینول کے کشتگان کہ بعلیں پر مینی کے بیوں کی جنبش کا جا دونہ ہیں ملیتا ہے ۔ بلکہ لب مینی کی جنبش اُن کے حق میں کوری اور پالنے کی کرکت جیسا کا م کرتی ہے بعثی گئٹ نگان جس کی میند اور گہری ہوجاتی ہے ۔ ۱۱۰ ساتی سے رضامندی جا ہتا ہے توول اور دین خراب کی تیمت میں بیش کرد او حار سے کا منہیں بھے گا عوف ول باعر دین سے مت بوری دیمت ہوں کا منہیں جے گا عوف ول باعر دین سے مت بوری دیمت ہوں کی مرزا معاصر کے ایک ایک ان منہیں جو گا موت وار باعر دین سے مت بوری دیمت ہوں کا میں اور ہوا کے دی سے میں بیش کرد در میں دیمت ہوگی مرزا معاصر کے کا بیاش کا دیمت ہوں کہ دیمت ہوں کی در اور ماری ہوگی در اور میں کا میں میں ہوئے کا در ہوئے ہوئے کہ دیمت ہوں کی دیمت ہوئی در اور کا میں میں میں کرتے ہوئے کا میں ہوئے کا در ہوئے کا میں میں کا میں میں کرتے ہوئے کی کا میں کرتے ہوئے کی در اور ماری کے دیمت ہوئے کا میں کرتے ہوئے کی در اور ماری کے دیمت ہوئے کی در اور کا میں کرتے ہوئے کی در اور ماری کی در اور ماری کے دیمت ہوئے کی در اور در اور کرتے ہوئے کی در اور کرتے ہوئے کی در اور کرنے کی کرتے ہوئے کی در اور کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی در اور در کرتے ہوئے کی در اور کرتے کی در اور کرتے کی در اور در کرتے کی در اور کرتے کی در اور کرتے ہوئے کی در اور کرتے کی کرتے ہوئے کی در اور کرتے کی کرتے ہوئے کی در کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی در کرتے ہوئے کی در اور کرتے کرتے ہوئے کی در کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی در کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی در کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی در کرتے ہوئے کی در کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی در کرتے ہوئے ک

نگاه دل سے ترے مترمر انگلنی ہے صباجوعنے كررسي ماتكتى ب كەزخم روزن درسے بوانكتى ب

خموثیوں میں تماشا ادا کیکتی ہے فِثَارِتِنكَى خلوت إنبتى بينتي بينم نەلوچوسىندُ ماشق سے آب تىنى نگاه ،

نافرُد ماغ آموے دشتِ تاریب أيينة فرش شش جبت انتظار ب گردام يه من وست سحا شكارب نظأك كالمفترم كهررو بكارے اعندليب إونت وداع بهارب وولے باند کے بدیاں انتظار ہے بروت كينقابين ول بقرار ب طوفان آمرآ مرفصل بهاري الع بيهاغ إلكينة ثال داري

حس جانسيم نا يكش زلف يارب كس كائراغ جلوه بخصيت كواليضرا ہے ذرہ ذرہ ہنگی جائے غبار شوت دل ْمَدْعَى دويده بنا مُدّعا عَاسَب چھڑے ہے شنبم آئی ٹیرک کل باآب بيج آيرى بوعده دلدارى مجم بے بردہ سوے وادی مجنوں گزیدکر الاعندليث يك كعن برآثال دل مت گنوا خبرنه مهی بمیرای مهی غفلت كفيل عمروا سروضام ن شاط الله المحمر ناكبال تحفيك انتظار الم

, اس فطع کا دومرامصرع مزاصاحب نے مزرا تفتہ کے خطیب یر کیکرنقل کیا ہے کہ میراحال اس فن میں اب یہ ہے کہ شعر کہنے کی روش اور ا گلے کیے ہوئے اشعار سب بھول گیا گر ہاں اپنے مبندی کلام سے ڈریڑھ مشعر بینی ایک مقطع اور ا يك صرع يادر كياب سوكاه كا دجيدل الطيخ لكتاب تب دس ياني بارميقطع ربان برا جاتاب مه زندگابن جب اس کل سازری الب میمی کیا یاد کری گے کہ خدار کھتے تھے پھ جب سخت گھر اتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو بیم صرع پڑھ کرجیپ ہوجاتا ہوں العرك البال الخيركيا انتظارهي،

الساكهان الداكة المؤيداكهين جيد؛ گلدسته عماه المؤيداكهين جي افسون انتظار المنتاكهين جي وه ايم منت فاك كصحراكهين جي شون عنال كيفت درياكهين جي شون عنال كيفت درياكهين جي مسج بهبار بنبه بيب كهين جي ايسا بمي كون بي كريب جياكهين جي؟ آیردکیوں نہ دُوں کرتمانا کہیں جیے؟ حسرت نے لارکھائری بڑم خیال ہیں بھونکا ہے س نے گوش مجست میں کا لے فعلا؟ مربر ہجوم در دغریبی سے ڈوا لیے سے جیئم ترمی حسرت دیدادے نہاں در کار ہے شگفتن گلہا ہے میش کو غالب مجرانہ مان ، جو واعظ ٹراکیے ،،

داغ دل بے در دنظرگاہ حیاہے امین برست میں برست حنا ہے جی سندرانسردگی دل پیملا ہے! آمین برانرگل آغوش گشا ہے! المین برانرگل آغوش گشا ہے؟ المین وقع دیے دوصلگی مطرفہ بلا ہے؟ معشوقی دیے دوصلگی مطرفہ بلا ہے؟ شبنم برگل لالد، نه فالی زادا ب دل خون شده کش مکش حسرت دیدار شعلے سے نهری بهوس شعله نے جوکی تمثال میں نیری ہے وہ شوخی کی جباد دت تمری کی کو خاکمت و بلبال فیس رنگ تمری کاف خاکمت و بلبال فیس رنگ تحری افسردہ کیا، وحشت دل کو

در مرزا صاحب سیف الحق سیّاح کوا یک خطیم اس طرح لکھتے ہیں ؛ « بھائی سیف الحق تمہارا خطابینیا قائمی الم طودہ کومہان رکھواگرکوئی وجرا بنے پران کے عتاب کی پا آتوان سے عذر کرتا اور ا بناگناہ معان کروانا جب سبب طال کا ظاہر نہیں تومیں کیا کروں تم بڑا نہ مانو، کس واسطے گاگرمیں جڑا ہوں تواس نے بچے کہا اور اگرمیں انجھا ہوں اوران کے بھا ہوں اوران کے جوائے کرد۔

ايسامى كونى كركب بتهاكبين ج

غالب بُرا نهان جود مشسن مُزاكبين

وست تدسك آمره بيان وفاس تيغ ستم آئينة تصوير نما ب . سابے کی طرح ہم پیجب قت بڑا ہے یارب!اگران کرده کنابون کی مزاے کوئی منہیں تیرارتومی جان فلاہے قىمت كھكى ترے قدورُخ سے فكبوركى يراتى عية تكفتر فيهيدون يركوركى كيابات ب تبارى شاب طهوركى كويلاهي شني نهبسين آواز صُوركي الطرق سي اك خبريد زبان طيوركي آوُنہ ہم بھی سنسپرکن کوہ طور کی كى جس سے بات أس فيشكايت فروركي

مجبورى ودعواف كفتارى الفت معلوم بهوا حال شهيدان كزمشته العير توفورشيرجال تاباده رهي ناكرده كنابول كي عجمسرت كي طاداد بيگانكي فلن عداد نامؤغالب منظور تفي بيث كل تجبتي كونوركي اك غونجكال كفن مي كرورول بناؤس واعظانة تم بيوانه كسى كوبلاسكو ١٨١ الرام محصة مشرس قاتل ككيول الطاء أمربياركى ع وبلبل ب نغمه سج گروال نبیں بیوال کے کا ریموے توہی ... کعبے سے اِن تبول کو کھی نسب<del>ے ہ</del>وور کی كيافض بهكرسب كويل اكتاجاب گرمی بی کلام بب الیکن نداس فدر غَالَبَ السَفْنِ مُحِهِما تُقدِيطِينِ رس جُكَاثُوابِ نذر كرول كاحَنُوركَ

ره، شارب طهور یاک شراب. پینے کی یاک چیز بشراب طبور سه نهایت لذیزا وز خنک شربت موگا جومنت میں رہنے والوں کویلایا مانیگا ازراه شوخی فرما ترمین اے واعظو، تمباری شراب مهور کے کیا کہنے جن کونے تم خودنی سکتے مواور یکسی کو طاسکتے موموث بان ایکی تولید کو تا کہ اال وال عدم ادخ الدكعيد الرحياس وقت خاركعيمي كولى بمت موجون س مكن يرتب وإلى س تكالم موس توان اس ليان كو خانگىيىس دوركىسىت مرورى - دوسرامفهوم يى موسكت بىكىمى جوئت پرستى كتامول قديكى عيب كى بات مى ب مرى بتكسى زما في بيكيد كى زيب وزنيت تق مكرو بال سي كالے كئے توكيا بوان كوفائكىيد سركي در كولىيت خرور ہے اس باعزل أس زمان من كلي ين تى بساناه طفر فرج كے ليے جانے كا اران كيا تھاجى كى ريورٹ نديرنظ والى فريجيجى مرزاغالب ف ہماہ ملنے کی وائن انظام میں ظاہری ہے۔ عالب اگاس مفری مجھے ساتھ مے پیس ، مج کا تواب نذر کروں گا حصور کی

یدرنج ،کدکم ہے مے گلفام بہت ہے ۔
ہوں کہ مجھے ڈرد تہ جام بہت ہے گوشے میں گفت کے مجھے الم بہت ہے ۔
یاداش عمل کی طب ع خام بہت ہے ۔
یاداش عمل کی طب ع خام بہت ہے ۔
یاداش عمل کی طب ع خام بہت ہے ۔
اکورہ ہے ، جام الحصرام ہمت ہے ۔
انکارنہیں «اور مجھے اِ برام بہت ہے ۔
انکارنہیں «اور مجھے اِ برام بہت ہے ۔
سخ دے مجھے اِ کا کھی کام بہت ہے ۔
شاعرتوں اچھا ہے ، یہ برنام بہت ہے ۔
شاعرتوں اچھا ہے ، یہ برنام بہت ہے ۔
شاعرتوں اچھا ہے ، یہ برنام بہت ہے ۔
شاعرتوں اچھا ہے ، یہ برنام بہت ہے ۔

غم کھانے میں بودا دل ناکام بہت ہے ورنہ کے بہوے ساتی سے جا آئی ہے ورنہ نے تیر کماں میں ہے ، نہ صیاد کمیں ہی کیار مرکو ما توں کہ نہ ہوگر جب ریائی میں اہل خرد کس روش فاص بینالال خرد کس روش فاص بینالال خرد کس روش فاص بینالال خرد میں بچھوڑ و ، مجھے کیا طون حرم ہے ؟ خول ہو کے عبارا نکھ سے نہر گراب می نہ ہے اس کہ اُن کو خول ہو کے عبارا نکھ سے نہر گراب می نہ ہے اس کہ اُن کو مرکاکوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جائے !

جوش قدح سے بڑم چرا فال کے مجوے عوصہ ہوا ہے دعوت مڑگال کیے مجوے بریوں ہوے ہی چاک گریبال کے مجوے مزت ہوئی ہے سیرچرا فال کیے مجوے مزت ہوئی ہے سیرچرا فال کیے مجوے

رت ہوئی ہے یارکومہاں کیے ہوے کرتا ہوں جم بھر، مگریخت لخت کو پھروضع احتیاط ہے رکے لگاہے دم بھرکوم نالہ ہاے شرر بار ہے نفس

وہ، جائد احام - حاجی لوگ وب کے ایک فاص مقام پر پہنچ کرنے کا ایک فاص لباس پہنتے ہیں ۔ برایک مفید کی اور اس کو تہد کے طور پر ہا خرصتے ہیں اور اس کا ایک صدیجہم پراوٹ دیتے ہیں ۔ ج کے توقع پر دنیا کے تاکم حاجی دیک بیاس میں ہوتے ہیں ۔ اس لباس کو جا متر احرام کہا جا گا ہے ۔ فرماتے ہیں بریر اجام تراح ام شراب سے آلوں ہوگا ہے ۔ اس لیے اس ناپاک لباس کے ساتھ مجھے حرم کے طوان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا ۔ مجھے توجا ہو زمزم پر ہے چوڑوں تاکی اس مقت بانی سے شراب کے دھتوں کو دھوڑالوں اس می کا ایک شعر اور مجی کہ ہے۔ دات بی زمزم پر سے اور جسم می دوھوشے دھتے جام تراح ام کے دھوٹے دھتے جام تراح ام کے دھر تو دی دھوٹے دھتے جام تراح ام کے دھوٹے دو جنے جام تراح ام کے دھوٹے دو جنے جام تراح ام کے دھوٹے دھتے جام تراح اس کوئی کوئی کوئی کے دھوٹے دھتے جام تراح ام کے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھتے جام تراح ام کے دھوٹے دھتے جام تراح اس کے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دی جام ترام کے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دو تھر جام کے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دو تھر جام کے دھوٹے دی جام کے دھوٹے دو تھر جام کے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دو تھر جام کے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دو تھر جام کے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دھوٹے دو تھر جام کے دھوٹے دو تھر جام کے دھوٹے دھوٹے دو تھر جام کے دھوٹے دی کے دھوٹے دھوٹے دی کے دھوٹے دو تھر کے دو تھر

سامان صد بزار فركدال كيے بوے سازمين طسرازي دامال كيموك نظتارہ وخیال کاسامال کیعوے دل کیطوان کوے المت کومائے ہے ، سندارکاصنم کدہ وہرال کیے ہوے عرض متاع عقل ودل جاں کیے ہوے صدگلتنال نگاه کاسامال کیمیے جال ندردلفريي عنوال كيموك زلف ساه رُخ پرریناں کیموے شرعت نیزدشندرگال کیوے - يروزُوغ ئے سے گلتاں كيب مرزير بارمنت ودبال كيمور بیٹے رہی تصورباناں کیمونے بیطے ہیں ہم تنہیطون ال کے بوے رسی نظراستم کون آسسال کے لیے ر کھوں کچھا بنی می مرگان ونفتاں کے لیے ننه كم جوز بعمر حب اودال كے ليے بلاےجاں ہے اوائیری اک جہاں کے لیے

١٣٨ يوريش جراحت دل كوملا عثق بجو بجرر بالمول فامر ميز گال بنون ل باسم وگرموے بی دل ودیرہ کھرتیب بخرشون كرربا بخريدار كى طلب دورك بالطراك كل ولالدير فيال يهرجا بتامون نامته دلدار كهولت مانكے ہے بھرکسی كولب مام يز بوس یا ہے ہے بھرکسی کو مقابل میں آرزو اك نوبهارنازكو تاك بي يعزيكاه بعزج میں ہے کد دریکسی کے بڑے دہیں جی دھوندھتا ہے پروسی فرصت کم رات ن غالب ہیں نہ چھٹر کہ بھرجوش افکے سے نویامن ہے، بیدار دوست جال کے لیے بلاے گرمِرُهُ بارتث نه خول ہے وه زنده بم بین که من روشنا س طلق المضر رم بلاس مئيس متنلاك آفت رشك ۱۳۱ میرے دل نے خودی وخود داری کی بنی بنائی عارت کوگرادیا ہے اور اب بھیسر کوے ملامت لینی کومیز دوست کی طون جانے كا الده كرليا ب جهال مجمع ذلت ورسوانى كاسامنا كرا براك كا -

ع مجھاکی بہتیں درازوستی قائل کے استحمال کے لیے اسیر کرتے فائل کے اسیر کرتے فائل کے اسیر کرتے فائل کے اسیر کرتے فائل کے اسیر کرتے اسیر کرتے فائل کے اسیر کرتے اسی کے اسیال کے لیے منافل سے غزل کے گھاور جاہیے وسعت مرسے بیال کے لیے منافل رنہ گئے رہ اسلامی بیش مجمل میں مناب کے لیے کہ میں گان آیا اس کے میرے نظن نے بوسے مری زبال کے لیے میں بات ملک میں جارای شام ال کے لیے میں بات میں گے اور شارے اب سمال کے لیے میں میں ہے اس میں ہے اس میں کے استال کے لیے میں میں ہے اس میں ہے اس میں کرائے اس کے لیے میں میں ہے اس مجمل ہے اس میں میں کرائے اس کے لیے میں میں ہے اس میں میں کرائے اس کے لیے میں میں ہے باراین میں میں کرائے اس کے لیے میں میں ہے باراین میں میں کرائے اس کے لیے میں میں کرائے اس کے لیے میں میں میں کرائے اس کے لیے میں میں کرائے اس کے میں میں کرائے اس کرائے کے اس میں میں کرائے اس کے لیے میں میں کرائے کرائے

الک ندوررکھاں سے مجھ کھیں تہیں مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر گارہے کے وہ جب تفامری جوشامت آسے دور تفون نہیں ، ظونِ تنگنا ہے خول دیا ہے خلق کو بھی تا اُسے نظہ رنہ لگے ، ہ اُسیر دولت و دیں اور معین المت میں اور معین المت میں اور میں اور معین المت میں اور اور

ام این خور سے میں مولانا مانی نصفے ہیں اوروغول میں ایسے لینے اشعار شاہد دوہی چارا اور کلیں گے مولانا آند دوہ جومرزا کی طرف اشادہ کیا ہے۔

وہ میں اس شعر کے اخراز بیان پر پروا نہ تھے۔ آغاز مقدم ہی ہی اس شعر پر کچھر میارک کیا ہے بیہاں اس کی ایک اورخوبل کی طرف اشادہ کیا ہے جو دواقع مرز لہ نیاس شعر میں بیان کیا ہے اس میں دوباتوں کی تصریح کرن ضور تھی۔ ایک بیر کیا بیاب نے قائل کے ساتھ کیا سوک کیا۔ دو سرے بیرک قال پاسیان سے چاہتا کیا تھا سوید دونوں ہاتھی بھراحت بیان نہیں کی کئیں صوت کن بیر میں اوا کہ گئی ہیں۔ گرماحت سے زیادہ وضوح کے ساتھ فورانس میں ہوبات ہیں جارت سے اور دوسری پر قدم لینا صاف دلالت کرتا ہے۔ اس کے سواروز مرق کی نشست اور ملافاظ کی بندش اور ایک وسیع خیال کو دوم صوعوں ہیں ایسی خوبی سے اداکر نا نشریں تھی اس طرح اداکر نا مشکل ہے۔ یہ ب

رہ تا ،) اس فزل کے بیائی شعرفوا تجن سی خانصاصب کی مدح بی کھے گئے ہیں گیا تھیں خانصانب فرخ آباد کے نواب تھے۔ اکھوں فے مرزا غالکی سا تو اندکھ کا میں معرب نے المحول فے مرزا غالکے سا تو اندکھ کا میں موجہ سے نہ جاسکے۔ سا تو اندکھ خاندان نے فرخ میں کو تھیں فرخ آباد کہ کے جو غدر کے زمان میں برباد م کئی ۔ بیدریا میت منگش خاندان نے فرخ میر کے عہدمیں قایم کی تھی جو غدر کے زمان میں برباد م کئی ۔

میر کا کے دئیں نواب صغرعلی خال بہا درنے ، یک شاعوہ دلی میں منعقد کرایا تھا اوراس زمین میں طرح دی گئی تھی جفرت غالب ذوق اور مرکن تینوں شاعود سے فیجے آزمانی کی ہے اور میوں باکمال شاعروں کی غزلوں کا موازنہ کیا ہے۔ بیرعزل اس مشاعرہ کے موقع پر مکھی گئی تھی

## قصسائر منقبتیں

سائةلالتهداغ شؤيدا عبهار ریزه خیشد کے ،جوہرتین کمار تازه م، ديشة نارنج صفت أنف نزار كاس أغرش يمكن بيدوما لمكافتار لاوخوابيده بوئي خناؤكل سنبدار مرنوشت دوجهال ابر بريك عاغبار قوت امياس كوهي في ويدي بكار دام بركاغذِاتش زده ، طائن شكار بحول جابك قدح باده بطاق كلزار كم كرك كوشة معفانين كرتؤدسار سبربتل خوا فرخيز بهوخط يركار طوطي سبزه كهسار نيب اينقار جشم جبرل بون قالب ختت ديوار وشنته فيفي ازل، ما زِطَنابِ ممار يعت بمت صدمارت وكالع جمار ده دے مروض بال بری سے بیزار

سازيك درة بين فبيض فين ع بركار متى إدصاك بابعوض منوه سنرب عام زُمُرُول طي دَاغ لِنگ متى ابر سے كليين طرب بجيرت كوه وصحرابم يمموري شوت بلبل موني فيفن بوا صورت الكان تيم كاكر كينيك ناخن توبدانداز بلال كفف برفاك بركردول ثذه تمري رداز م كدير بوالآرزو سال جيني أج كل دْھونْدْھ بْجلوت كَدْفْخْجُاغ كميني كرماني اندلشيمن كي تصور سلسي، کې بے بيد زورز پرتت شاه وه شهنشاه ، کیس کی بے تعمیرا فَلَكُ لِعَرْضَ بِهُومِ خَمِ دونِ مِ رُدور سبزه تدخمين ويكخط لينتيلب وال كيفاشاك على وحيديك كاه

فاك صحرات نجف، مومبر سَيرُعِرَفا ١١ چشم نقش فدم آئينهُ بخت بيدار ذره أس گرد كا خورت بيركوآئينه فاز گرداس دشت كي ميدكوا حرام بهار آذيش كو هي وال سطاريستي ناز عوش خيازه ايجاد هيم موج غبار مطلع فالي

ول پروانه جراغال ، پرلمبل گلزار دون میں طوے کے نیے، بہولے دیدار سلک اخترس مہنو ، میز کہ گوہر بار ہم ریاضت کو ترے دوصلہ ساستظہار علم سے نیرے ، عیال باد کہ جوش اسمار کیط عن نازش میڑگان ودگر شوغم خار فاک در کی ترہے جوشئم نہ مواکنینہ دار عرض خمیاز کی سیلاب بوطاق داوار فیض میں سے خطوسا غرافت مرشار فیض معنی سے خطوسا غرافت مرشار

فیض سے تیرے ہے کے کے شیخ شہتا اپنہار شکل طافل کرے آئینہ خانہ پرواز تیری اولا دکے مہسے ہے بروے گردوں ہم عبادت کو، ترانقش فدم مہرماز ،، مرح میں نیری ، نہاں زمز کر نین نبی موم درست دعا آئیسنہ بعنی تاثیر مرد مک سے مہوعزا خانہ اقبال کھاہ شمن ال نبی کو، بطب بب خانہ ہر شمن الرائی کو، بطب بب خانہ ہر دیرہ تادل اس آئینہ کی پرتوثوں سے

دا، نجف، عرب کی سرزمین کا ایک مقام ہے: فرماتے ہیں کہ عارت خاکب نجف کو باعثِ فرسمجھتے ہیں ۔ کیونکہ اس فاک پردہ چلتے وقت اپنے نقش قدم میں اپنے جا کے ہوے نصیب کی صورت دیکھتے ہیں ۔ ،) کہ رنماز شیعہ حضرات نماز بڑھتے وقت ایک گہر ،سجدے کی جگہ پررکھ لیتے ہیں ۔ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں ۔ اس ہمڑی بنجستن پاک دصفرت محمد حضرت علیٰ حضرت فاطر نے حضرت فاطر نے حضرت میں اور حضرت میں اس کھے ہوتے ہیں ۔ بمكال بوت اكرحن نهرتا خودبس بيكسي إت تمناكه ندونيا بيدارس لغوے، آئینہ فرن جنون و مکیں سخنحت تهمه بيمييانة ذوق محسين درديك ساغ ففلت ع جدد نياوجوي صورت نقشِ قدم خاك برفرق تمكيس وسل زنگار ترخ الب عنصن يقيل بيستول آئينه خواب گران شيرس كس في يايا الزنالة ول المصري ىنسروبرگەستايش،ندماغ نفري يك قلم خارج آداب وت الركيس يًا على عض كرا فطرت وسواس قرس قبائرال ني كعب ايك ديقيل مركف فاكئے وال كردة تصور زميں وه كعب فعاكش اميس دوعالم كي اميس ابرا يُثنت فلكحب شده اززين بسي كل منفس باد صباعط أكبي قطع موصاك زمرزشته ايحب ادكمين رنگ عاشق كى طرح روات منفازمين

دبر مجر حبلوه بكت الي معشون تنبي بدلى إسنماشاكه نعبرت بئ نه شوق برزه ب، نغمدز برديم مسنى دعدم نفتش معنى بمدرخميازة عرض صورت لاف دانش غلط ولفع عبادت معلوم مثل مضمون وفا، بادبه دست تسليم عشق بے بطی شیراز ٔ اجزا ہے دواس كوه كن گرسند مز دور طرب كا و رقب كس نے دىكھانفس امل وفااتش خيزا سامع زمزورُ ابل جهال مول اسكن كس فدر مرزه مامول كعياذ أبالتدا لَقَتِن لاحل لكد، العنامنيزيان تحرر! مظرفين خدا مبان ودل ختم مرشل مؤود مرما بُدابجاد، جهال گرم خرم جلوه ير داز مونقش فدم اس كاجس جا نبب ناكم اس ك برزتبكريم فيفن خلن أس كابي ثنال بركة مؤابرسا بُزِنْ تَنْعُ كَأُس كَى بِهِ جِيال مِن جِيعا كفرسوزاس كاوه بلوه بسركتس يتوثي

و صُخِتَمُ رُسُل تو ہے بہ فتوا ہے یقیس نام نامی کوترے ، ناسیہ عن جیں شعليت على مگرشع بيرباند هي أئيس رسم بندگی صرت جبریل اس خاكبول كوجوخدانے ولے دریں تبرى تسليم كوبس لوح وقلمؤست وجبيس كس مركتي ما الين دوب رب كه سواتير النبي أس كاخريد النبي إركوصار نضل يرازب يقيس كاجابت كي برحرف يرسوارًا مين" كدرين خون حكرت مرى الحديث كرجها ننك جلي أس عنهم ورتهد يجبي بكرجلوه يرمت ونفس صدق كزي وقف احباب كل ونبل فردوس بري

حال ينا إاول وجا فيفين سانا إشاما! جسم المركوترسا دوش سميب رمنم كس ميمكن بررى مع بغيرارواجب أتال يرب ترع جوبراً عنهُ سُك تیرے درکے کی اساب نشا راآمادہ تىرى دىت كىلىيىن ل جان كام وزبال كس م بونكتي ب تلاحي ممدوح خدا؛ جنسِ بازارهِ عاصى اسداللَّه اســـد شوخي وض مطالب سيكتاخ طلب دے دناکومری، وہ مرتب جس قبول غم شبرے ہوسینہ بہال تک برز طبي كؤالفتِ وُلدُل بِي أير رُي شوق دل الفت نسب وسينه نوحب فضا ىىرىنا ماترشىلە دود دوزخ

جس کونُو گھیک کے کررہاہے سلام یہی انداز اور یہی اندام بندہ عاجزہے، گردسشس آیام آسمال نے بچھار کھا تھا دام ہاں میر نوبسٹنیں ہم آسس کا نام دودن آیا ہے تو نظر دم بئ بارے دودن کہاں رہا غائب؟ الرے جا آکہاں کہ تا روں کا

حبنذا الاختاط عام عوام الے کے آیا ہے عید کا پیغام صح جوصا في اورآف ثام تيراآ عناز اور ترانجهام مجدكوسم اب كياكس مام ایک ہی ہے امسیدگاوانام غالب أس كامكر بني عنظام؟ تنب كبا ب بطرز استفهام وتشرب مرروزه برسبيل ددام جزبرتقريب عب باوصيام پر بنایا ستا ہے ماوننام جھ کوکیا بانٹ دے گانوانسام؛ اور کے لین دین سے کیا کام؟ الرسخي بالمبدرجمة عام كيان دے كا مھے تے كلفام! كرميك قطع تب رى تيزيگام كرم ومشكوب وصمن ونظوبام ا بنی صورت کااک بارس جام تُوسَسِن طبع جا بستا كقالكم

مَرْضِالِكِ مُسرورِ خاصِ فواص! عذر میں تین دن نہ آنے کے أس كومجُولا نه جاسي كبن ایک میں کیاکہ سب نے جان لیا رازدل جهس كيون جيا آب مانت امول كداج ونسامي میں نے ماناکہ توہے صلقہ بگوش جانت اموں کہ جانت اے تو مرتابال كوموتوجوك ماه بحدكوكسيا يايه مروستناسيكا جانتا ہوں کہ اس کے نیفن سے تو ماه بن استاب بن مين كون؟ ميداا يناجدامعاملي ہے مجھے آرزو یخشش فاص جوكه بخشط كالتحاوت وتشروغ جب كهچوده متنازل منكى تیرے یر توسے ہوں فروغ پزیر دیکھنامیرے ہاتھیں لبریز يفرعنزل كى رَوش به جِل كلا

بخفاکوس نے کہاکہ ہوبد نام؛ غم سےجب ہوگئ ہوزلیت احرام کہ نہ سمجھیں وہ لڈت ورشنام اب تو باندھاہے دیرمیں احرام چرخ نے لی ہے جس سے گردش وام دل کو لینے میں جن کو کھا ابرام کبول رکھول وریڈ غالب ایانام؛

زہرِ منہ کرچکا کھامی راکام غے ہی بھرکیوں نہیں ہے باؤں؛ بوسہ کیسا ہم کی غنیمت ہے کعبہ ہی جا بجائیں گے نائوں اُس فدح کا ہے دُور مجھ کونفت ر بوسہ دینے میں اُن کو ہے انگار جھیڑتا ہوں کہ اُن کو عصتہ آ ہے

اسے بڑی چبرہ پیک تیزخرام بی مدوم در نہرہ و تبہرام نام شائنٹٹر کبکٹ رمعت ام منظر زوائحب لال والإلام نوبہ ار حد لقاء اسلام جس کا ہر قول معنی الہام کہ جیامی توسب کیاب ہوا کون ہے جس کے دربہ اصیا تو نہیں جانتاتو تھے سے سُن قبلہ ہم ودل بہا درشاہ شہوارطِ دلقیوانصاف جس کا ہرمال صورتِ اعجاز جس کا ہرمال صورتِ اعجاز

بزم بن مبز بان قیصروسه ۱۱۱۱ رزم بن اوستاد رُستم وسام روی کاجلیل القدر بارخاد کران حراران کرد کر بارخاد کانام مرده ما جهاد رزه

راد) تیصروتم برتیمردم کاجلیل القدر با دشاہ تھا اور جم ایران کے ایک بادشاہ کا نام ہے جو بڑا جہان نواز تھا۔
بادشاہ ظُوری تعلیف کرتے ہوئے فرائے ہیں ۔ اس کی مفل میں قیصر وحب جیدی القدر با دستاہ اس کے مفل میں قیصر وحب جیدی القدر با دستاہ اس کے مفروس میں وہ نوسیا دگری ہیں ایران کے مشہور ہیلوانوں دستم اور سام اکو مستون میں ایران کے مشہور ہیلوانوں درستم اور سام اکو طریقہ خیگ سکھا تا ہے ۔ رستم اور سام اور سام استم کے دا داکا نام تھا

اے ترا لطف زندگی انسزاا ا تراعبد فرجي فرجام! جشم بر دور إخسروا نه شكوه ١٦٠ كوشش الترا عارفانكلام بال شارول من تيريفيمروم برُندخوارول من نبر يرمرندوام ارج وتور وخسرودتبرام وارث ملك مانتي بس تحجي محيود كودرز وبثرن وربام زور بازوس مانتيس محم آفري إآب داري صمصام مرحسا إموشكاني نادك تيني كوتيرى تيني خصم نيام تيركونيرا تيرعيرا بدف برق كود عربا بيالزام! زعد كاكرسى بيكيادم بندا ن تيرك زخش منك عنال كافرام تبرييني كرال حبدكى صدا فن صورت گری می تیرا گزر ت گرنه رکھتا ہودستگا دِتمام كبول نمايال موسورت إدغام اس كيموروب كيمرون س صفح العاليالي وايام جبازلی رقم بزر ہوے مجملامتدرج بواحكام اورأن أوراق مين بركلك قضا لكهديا عاشقول لورثمن كام لكور ما تنامدول كوْعاشق كُشُّ گنبرتیز گردنسیلی فام آسمال كؤكها كباكهيس مستمم اطن لكهاكيا ليحسين فال كوّرا نه "اورزلف كودام" وحنع سوزونم ورّم وآرام آتش وآب وبادوفاك فيل

۱۷۱ ایرج ۔ تُور ۔ نسترہ - بہترام ۔ ایران کے کیاتی بادشاہ تھے ۔ گیو رستم کا دا بادکھا۔ پیڑن کی دا سستان شاہنامہ فردوی پی مشہورہے ۔

رو الكيور أورز ميتين رام بيدايان ك شهور ميلوان تعيد كيو كودرد بينين تركم. مسبتير عباره كي قوت كوتسليم كرتم بي

يهرزخشال كانام خسروروز " ماه تابال كالمع شحت شام تیری توقیع سلطنت کو بھی ،، دی برستور صورت ارقام كاتب صكم في بوجب حكم أس وتتم كو ديا طراز دوام موابرتک رسائی انجیام! ہے ازل سے روائی آغاز صبحدم وروازه فاوركحُسلا يبرعالمناب كامنظ ركحُلا فسروائجم كالأموني شب كوتحالنجينة كوهسركملا صبح كؤرازمه واخت ركهُلا وه محمي تقى آك سيمياكى ي تمود ديتي وهوكانيه باز كراكها مِي كواكب يحفظ آتي كي موتيول كأبرطون زلوركملا سطح كردول يروا تفارات كو إك كارآتشين مع محلا فبيح آيانجانب مشرق بطسر بادؤه كارنك كاساعت ركفلا لفى نظر بندى ، كياب رييح رکھریاہے ایک جام زرکھلا لاكناتى نيجبوى كے ليے بزم ملطاني موني آراست كعبرامن وامال كا دركه لل تحسروآفاق كيمنهرككلا تاج زري ميرابال سيوا شاوروش دل ببارز مك رازمتی اس بیمتراسد کھلا مقصدية جرخ ومفت اختر ككلا وه كرس كي صورت كويناي عقدة احكام يبنيب ركفلا وہ کرجس کے ناخن ناول سے

۱۱- و) جس طرح آفت اب كا نام" دن كا باوشاد" اور" چاند كا نام" شام كاكوتوال" تجويز كيا گياتواس كرمطابن تيرے نا) پر فرمان سلطنت خدا كى طرف سے تكھندى كى ب

اس كيمزنگوك جب دفتر كھلا وال لكهاب جيرة تيمر كفلا تفان سےوہ غیرت مورکھلا توكيئ بتحنانه آذر كملا منصب فهرومه ومؤركها میری عَدوس سے باہر کھلا كم في كهولا وكسي للما وكيونكم للملا بھے گرشاہ بن گئے گھلا لوك جانين طئب اءعنبر كلملا كالتك بهوتاقفس كادر كهلا يار كادروازه ياوس كركهلا دوست كا ، ہےراز تمن ركفلا رخم بكين واغ سي بيتركف لا كبكر يغز عافي خواله رمروى مين بيردة رمبر كفلا موزول كاكياكي بإلن اشك أكر بحركي مينه اكردم بحركه لل نامے کے ساتھ آگیا بیغا اگرگ رہ گیا خط میری چھاتی رِنگلا

يبلے دارا كانكل آيا ہے: أكم رُونِناسوں کی جہاں فہرسیج توسن شرمي وه خو بي كترب تقش يا كي صورتي وه دلفرب مجد پنین تربیت سے شاہ کے لاكه عقدال من تصلين باك تحادل والبنة تفل يكليد باغ معنى كى دكھاؤں گائبهار موجبال گرمغ لنوان نفس كنج مين مثيار مون يول يرككلا م يكاس اور كله يوس كون جاء؛ بمكومياس لانداري فلمنثر واتعى دل ريحبلالكتا مقا داغ بالق عرك رك المناك مفت كابس كويراسي بَرَرَقَهِ؟

د کمیروغ آلب سے گرانجهاکوئی ۱۸۱ ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا ۱۸۱۱ مرزا خالب نے اپنے ولی مونے کے متعلق پہلے بھی ایک غزل کے مقطع میں کہا ہے۔ پرسائل تصوف پر ترامیان خالب الخ.. دونوں مقامت پر کیا شوخیانہ اندازافتیار کیا ہے۔ واقعی مزراصاح کے دلی سے کم دیھے جیاکان کے کٹرانشعار الہامی کیفیت کھتے ہی

كيرقر وخورت يركادفت كملا بحزبوا مرحت طرازى كاخسال باديال لجئ المضح بى لىن گرگھ لا خلے سے یائی طبیعت نے مد يال وفن عرضت جوهر كملا مرح سے مدوح کی دکھی شکوہ بادشه كارايت كشكر كملا مهركانيا پرخ كيركماكب اب، عُلُو يا بيّ منب ركمُلا؛ بادشه كانام ليتا يخطيب اب عياراً بردے زرکملا مكذشركا بواحة ودشناس ثامك آكے دحراب آيسنہ اب، آل سعى اسكن در كُمُلا ملك ك وارث كود كيما فلن نے ، ، ، اب فريب طَعْرل و تجسر كُملا دنتسريدح جبال داور كملا موسك كيامت إن اك الم فكراجهي برسستايش ناتسام عجسنراعجازسستاين كمكلا تميد، لے خاقان ام آور کھلا مانتابول بعضطالدح ازل تم كروص احبقراني جب تلك ١١١١ بطلسم روزوشب كادركملا درصفتانب كيول ندكوك ورخزيدواز؟ بال، ول درومنرزمزمهاز شاخ كل كاب كلفتال مونا فاعكاصفح يدوال بونا نكنه لإے خرد فسنزا تکھے

رم، طغرل اورسنجر دوصوکہ دے کرمک کے حارث بن گئے تھے جب بادشاہت شاہ ظفر کے قبضہ میں آئی تو معلی ہوا طغرل و سنجر چوڈریب دے کر بادشاہ بن مجئے تھے وہ خلط سخے۔ مک کے جسے وارث شاہ ظفر ہی ہیں ۔ دمان صاحب قرال ۔ وہ بادشاہ کہلا تاہے جس کی ولادت کے وقت تین مبارک متا رے ایک برج میں جمع ہوں امیسیموراور شاہجال صاحبة ابن بادشاہ تھے۔ پیشعر و حاکمیہ ہے اور لفظ اصاحبة ران کبادشاہ کی کامیاب حکومت کے لیے استعمال ہوا ہے۔

فامر خل رطب فشال موجاب باست مول كالجيبال موجك المروشاخ اكوے وجو كال ہے آم کاکون مردمیدال ہے؟ آے، برگوع اور بیرمیدال تاك جي سيكيون بسه ارمال؟ كيور اب ملے كيبول ال آم كآركيني ماوي فاك بذجلاجب كسى طرح معتدور بادهٔ ناب بن گسیا 'انگور يرمجي ناچارجي كاكھونا ہے شرم سے پانی یان ہواہ ام ك آگ نينكركسام! محه على وجهواتيس فركيام جب خزال آئے تب ہوامی بہار نظل اس بران نظاخ وركن بار جانِ شيري مي بيرهاس كمال اوردورائي قياس كسال ؟ بان س موتی گرید شیری ۱۱۱۰ کوه کن اوجود عسم کینی مان دینیس اس کو کیتاجان ۱۱۱ پروه پوس بل دے زیکتاجان نظرآ اے یوں مجھے یہسر رق کدووامنا شازل میں مگر شیرے کے تارکا ہے رایشنا) أتشكل يه تندكا عقوا باغبانوں نے باغ جنت سے بايه موگاكه فرط رافت مجرك بجيجبي اسروبه كال انكبي كيجكم رتبالناس مرتول تك ديا ب أب حيات يالگاكرخضرف شاخ نبات

۱۰ و ۱۱۰ شعاری فرائے ہیں جان میں اگر آم جسی شیرینی ہوئی توکو کئی باوجودا نتبرائی شکیس ہونے کے شیری کے فراق میاتی آسانی سے مرکز جان مدیتا اگر چرجان کے قربان کرنے میں وہ کیتا ئے زمانہ تھا کہن شیرین کے مرنے کی خبر بلے ہی تعیشہ ما مکاورگیا مطلب یہ ہے کہ جان اتنی شیری نہیں ہے جتنا کہ آم شیریں ہے ۔ شیری اورکو کمن کی رمایت کس فول جسودہ تنا ارائے ان ہے،

تب مواج تمر فتأل بيخل ١١١ بهم كهال ورنه، اوركهال يخل! تخاتر مج زرايك خسروياس ن سككاند دركها لي إس آم کود کمجیتا ، اگرایک بار كيبنك تناطلات دستافثار رونن کارگاه برگ و نوا نازش دُور مانِ آب وموا ربروراه حشلد كانوث ١٥٠ طُولي وسيدره كاجرگوشه صاحبتاخ ورك دبارية نازيروددة بهارية نوبرنخسل باغ شلطسال بو فاص وه کم جونه ارزال مو وہ کہ ہے والی وِلابتِ عہد مدل سے اس کے ہے جاہت ور زنيت طينت وجسال كمال فخروب، عزِتنان وما وطلال كارفر لمصدين ودولت وخبت جردة راسعتاج ومندوتخت فلق يزوه حشداكاسايه سابراس کا بھاکاسا یہ ہے الميقيض وجورسايه ونور جب تلک ہے تمود ساب و نور وارثب كنج وتخت وافسركو اس خدا وند بنده برور كو اورغالب بيه مهسر بال كليوا شادودل شادوشا دمال رکھیوا

۱۱ خسرو ایران کے بادشاہ کے پاس ایک کندن تھاجی کود باکروہ جو جیزیا ہے بناسکتا تھا۔ اس نے ہیک ہیں بنایا تھا اوراس کے بدکسری فے سوفے کا ساگ بنوایا ای سوفے کورنا طلاتے دستانشار کہتے ہیں اگرخشرو آم دکھے لیتا تو دستانشا دکتے ہیں اگرخشرو آم دکھے لیتا تو دستانشا دکو فوراً بھینیک دیتا کبونکہ اس کا رنگ اگرچہ آم کی طرح زر دیما سگریہ فوسشبو اورمٹھاس کہاں وہ آم ہی کو دسترخوان کی زمینت بنانا۔ اورمٹھاس کہاں وہ آم ہی کو دسترخوان کی زمینت بنانا۔ وہ اطوانی بہتت کا میرہ ہے اور خلد کا توشہ ہے۔

العجال داركم شيوئب شبرومدل فن سے تیرے کرے کسب عادت ایل تيري رفتار فلم ببن إل جب ريل تجدے دنیایں بچھا مائدہ ئذل کی بركرم، داغ ناصيدندنست الم فيل تاتر عبدي مورع والم كي تقليل زُيرون ترك كيا ، حُونت كي كزاتول تيري تجشش مرى انجاح مقاصد ككعبل تیراندازتفافل،مریم رفرنے کی دلسیل يرخ كج مازنے تاكاكر \_ محدود ل ببلے طونکی ہے بن ناخن تدبیر سکیل كشش ونهي بيصابطر تنتيل ورمعنی سے مراصفحہ لفت کی دارمی 📲 عم کیتی سے مراسینہ عمد وکی زبل كلك ببرى رقم آموزعبارات فليل مبرياجال ساكن بتراوش تفعيل جمع موتي مرى خاطر توسه كرتا تعجيب ل كعئبامن وإمال عقده كشاني مي يوحل

قطعًات اے شہنشاہِ فلک منظرِ بے مثل ولظیر اُ یانو سے تیرے ملے فرق ارادت ورنگ تيراندازسخن اثنائه زلعب السيام تجهي عالم بدكه لا د الطرُوب كليم ببخن اوج ده مرتب معنے ولفظ تاترے وقت میں موعش وطرب کی توفیر ماه نے چیوڑدیا، 'توریعے جبانا ہاہر تيرى دانش مركاصلاح مفاسد كي ريين تیراانبال ترحسم، مرے جینے کی نوید بختِ ناساز نے جا ا ، کہ ندو سے کھالاال سيحيطذالي مرزشنه ادقات ميس كانظم تيش دل بنبس بے رابطهٔ خوب عظیم فكرميرى كمرانده زامشارات كثير ميرابهام بيرون وتصنف ترضيح نيك بوني مرى حالت تومندريتا تكليف كعئبركون ومكال خسته نوازي سيدر

والانقام صرك ايك فرعون كانام تفاجوابى والمعى كم بالواس موتى بروكر مكتا تعاشع كرى قابيت كرى فليصري تخريقا ک دار می کی توتیوں کولای ہے۔ مظاف سوس کد دنیا ، محرک تمام غم داندوہ میرے مینے میں اس طرح مجرے وے ایک حیاتے میں عمر دعیار کا کچکول جو دنیا بھر کی چیروں کو اپنے اند بحرالیتا تھا .

كياكرت تفيم تقريهم فاموش رہتے تھے 100 قسم لوم سے كريكي كمين كيول ممند كہتے تھے ، محصے وہ دن کہ نادانستہ غیروں کی وفا داری بس اب گردے پر کیا شرمندگی جانے دول جاد

 کلکت کا جرد کرکیا تونے ہم نشیں ا وہ سبزہ زار ہا ہے مطر اکد ہے غضب صبر آزما وہ اُن کی گا ہیں کہ قصن نظر وہ میوہ ہاے تازہ وشیریں کہ واہ واہ!

### درمدح ولي

زیب دینا ہے اسے جم قدرا جھا کہے
ناطقہ سرگریبال کہ اسے کیا کہے
جرز بازو سے تنگرف ان خود آرا کہے
داغ طون حبگر عاشق من بدا کہے
مال شکین ترخ دلکش لیا لکے
نافہ آ ہو ہے بریا بان ختن کا کیے
رنگ بیں سرہ نوخی نوخی نرسیما کہے
میکد ہے بی اسخوان خیب نرسیما کہے
میکد ہے بی اسخوان خیب نرسیما کہے
میکد ہے بی اسخوان خیب نرسیما کہے
میک کیوں آ سے نقط نہ برکار بمت اکہے
کیوں ا سے مرد مک دیدہ تحقا کہے

م جرصاحب کے گون دست پریکنی کولی فامرانگشت بدندال کہ اسے کیا کہے مہرکت بیت کارلی کھیے مہرکت بیت کارلی کھیے مہرکت سے الودہ سرانگشت میں اس کواگر سمجھے قامن تریان کے کہرنا یا ب تھے کہ کہوں اسے گو ہرنا یا ب تھے کہ کھی کے کہرنا یا ب تھے کہ کھی کے کہرنا یا ب تھے تر کھیے کھی کے کہرنا یا ب تھے تر کھیے کے کہرنا یا ب تھے تر کھیے کے کہرنا یا ب تھے تر کھیے کہرنا یا ب تھے تر کھیے کھی کھیے کے کہرنا یا ب تھے تر کھیے کے کھیے کے کھی کے کھی کے کھی کے کھیے کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے

مجھے جوہی ہے بین کی روغنی رونی جو کھاتے حضرت آدم یہ بینی رونی نرگوجهاس كى حقبقت حشوروالانے ندكھائے گيہول كلنے ند نُكدے باہر

ابنا بیان حمن طبیت نہیں مجھے کھ شاعری دولائے عزت نہیں مجھے مرکز بھی سے عداوت نہیں تجھے ماناکہ جائی وصب تروت نہیں مجھے باناکہ جائی وصب تروت نہیں مجھے بہتاب یہ جال یہ طاقت نہیں مجھے منظور ہے گزارش احوال واقعی! سولینت سے ہے بیٹید آ با سببگی آزاد رَد موں او مرام ملک ہے ساکل کیا کم ہے بیشرف کہ ظفر کا غلام ہوں! اُسانیشہ سے ہو مجھے برفاش کا خیال

الانتهوش ساحظاس بين برمول على خش شركه بحوان كرسيكمي عيم كعينداشعار ويدجا تديم وطرص كم قابل و زياته مي

فگرودل بن برجبگرا ہے اسے کیا کہے اورلطافت بن مروم رسے مانا کہے حضرت خضری تسبیج کا خمسا کہے نیچ کو دیکھتے ہی جاند کا الا کہے کیکٹال سے بھی دکیوں رہے بن الا کہے ساتھ موسی کے ضیائے پر بھینا کہے مثل منصور نہ کیوں حقہ کارتب کہے دم کواس کے گر انفائس میں کہیے دم کواس کے گر انفائس میں کہیے بیجان ده عنایت بوکیا دخرت نے قباد عنی معنی کے مشابہ کھیے آب جوال کے یہ بحرنے کی حالی ہے گر عقے کو تھے اگر ماہ شب جہار دہم مارے نیچ ہجرے کام بیزردوزی کا مارے نیچ ہجرے کام بیزردوزی کا مارے نیچ ہجرے کام ماری میں میں کے جواس نے چیکیتی ہے جار داری شکل ہے جواس نے چیکیتی ہے جار داری شکل ہے جواس نے چیکیتی ہے جار داری شکل ہے جواس نے چیکیتی ہے جار دم میں دم آئے ہے بی خفس ہواس کا بم وم گرش نکماں کا تو آورزا یہ حقہ ہے تقرر

 مام جہاں نما ہے شہنشاہ کاضمیر میں کون اور رہنے تہ ہاں اس سے موا سہرا لکھا گیار رہ استنشال امر مقطع میں آبٹری ہے فن گسترانیات موسے من کسی کی طون ہوتوروسیاہ قسمت بُری مہی بیطبیعت بُری ہیں صادق ہول اپنے قول بی الب خداگواہ صادق ہول اپنے قول بی الب خداگواہ

برتقريب شادى شهدزا ده جوال مجنت ، با دشاه بگيم زينت محل كى فرايشس برمزا غالب في جوم برا مكما عقاس كي قطع مي

۱۹۱ مرزاغالب نے معذرت کا بیشعرخط بنام نواب کلی علی خال میں استعال کیانفا بیمزلکے الحد کا لکین مواخط ہے۔ نوٹو ملاحظ فرائیں۔

مفرت ولي فمت آلير دمت سكا

بعدت بلیم معوص بی توقیع و قبیع عز و دود ای غزل ک بهند آنی ار برخوری کرته برا کار مرخوری کرته برا کار معنول طبایع ایل کال موصوت کوفال ایم و قوت اورق عطاکی بی کرآب علی از فر فلک کام کرسکتے بین مه قسمت مرکز بنین به شکرتا جگه و شکل کام کرسکتے بین مه قسمت مرکز بنین به شکرتا جگه و شکل کام کرسکتے بین به قسمت مرکز بنین به برگرا و لجها و خر و فکر کا فوالی مگر میر راجبیت بدل نسکا بین ای بجن به بربهت مرکز او لها و خر و فکر کا فوالی مگر میر راجبیت بدل نسکتا و موقیات بی می نود ایس کار ایران می مرکز او می دران می مرکز او دران و و فار دران و دران می میک و می دران بربی بران می مرکز او می دران بی مرکز او می دران بربی بران می دران بی دران بی می دران بی دران بی می دران بی می دران بی می دران بی می دران بی دران بی می دران بی دران بی

سخن گسترانه بات آپڑی کقی و پرٹ انطف سرکو اگوار گزری ۔ خیال ہوا کہ یہ تواستا و ذوق پر چوہ ہوئی ہے۔ اتفاقاً ذوق مجی آگئے اور اُن سے کماگیا کہ ایک مہرا آپ طول کھڑا۔ مگر خالب طول کھڑا۔ مگر خالب

موقع شناش تقط وران كامسلك صلح كل تقا بقول خودسه أزاورَوجون . . الخ لبذا يمعذرت المديش كيا -

المرتب الملک بہادر محمے بتلاکہ بجھے کہ منگامہ اگرگرم کرے اور میں وہ مجول کہ گرجی میں مجافور کول اور میں میں می خور کول اور میں وہ مجول کہ گرجی میں مجی خور کول ختمی کا ہو کھلاجی کے سبب سے مردست ما تھیں تیرے دہے وہن دولت کی عیناں وسکندر ہے مرا فیخرہے ملت ایرا وسکندر ہے مرا فیخرہے ملت ایرا وسکندر ہے مرا فیخرہے ملت ایرا اس بیگردے نہاں ریو وریا کا زنہار

درمدح شاه

ہے جارت نبہ آخر ماہ صف رجلوا ، می رکھدی جمین بی بھرکے میے نکائی ناند جو آئے جام بھرکے ہے نکائی ناند جو آئے جام بھرکے ہے اور ہوکے مست ، می سنرے کوروند آ بھرے بھولوں کو جائے جاند فالد یہ بھاتی نہیں ہے اب مجھے کوئی کوشت خواند بنتے ہی سور زیویے کے جھلے حضور میں ، ان ہے جن کے آگے سیم وزر میہ روماہ ماند ، یوں سمجھے کہ نہے ہے فالی کے ہوے دون الکھوں ہی آفتاب ہیں اور بیٹیار جاند یوں سمجھے کہ نہی ہے فالی کے ہوے دون الکھوں ہی آفتاب ہیں اور بیٹیار جاند

۵۰۰ س قطعی جس برم کی دون اشاره می کی که ل به ب که ماده مفرک آخر جهاز شنبکه بیول پاک ملی نشر علیه موج محت تصاس دن آخرشی منانی جانی ہے۔ مرزا مساحب فریاتے ہیں " تن ، وصفر کا آخری جهار شنبہ ہے جبوبهم مجی جن ہی سے مشکبو کی نا مرکز رکھیں تاک ہے، حیاب کے ساتھ خوشی مناہیں "

آئے کے دن احباب سنبرہ رونہ نے کہ ہے جن میں آئیں کے گلگشت باغ کے ساتھ نے نوشی کا بھی اطف رہے گا۔
رہ) تاکہ جو باغ میں آے وہ شراب کے جام ہے ۔ اور کھی ت کے عالم میں سنبرے کورونہ تا بھرے اور کھی الدجائے ۔
رہ) نمالب اب نجھے باوشاہ کی مدح کے سوا اور دوسری بات تھی اچھی معلوم نہیں ہوتی ۔
(۱۱) آن با رشاہ کے قبل میں سونے جاندی کے چھے تقیم ہوتے ہیں ان چھلوں کی چیک کے سامنے میروماہ کا میم وزر کھی ما معہ ۔
رہا ہونے کے چھلوں کو افزاب سے اور جاندی کے چھلوں کو با بناب سے تشبید دی ہے

### مدح شاه

اے تا ہ جا گیر جہال جن جال دار ،، سے غیب سے مردم تحصد کونہ بنارت بوعقدة دننواركه كوشش سےندوا ہو توواكري أس عقده كوسوهي بالثارت مكن بكري خضر سكندرس ترا ذكررا كرلب كوندد حيثم جوال سطارت أصف كوسليمال كى وزارت سيشرت تما بے فرسلیاں جوکرے تیری وزارت ہے قش مریدی نزا منسرماں اللی رہ، ہے داغ غلامی نزا تو تیج امارت تواگ ہے گرد فع کرے تاب سے رارت توآب سے گرسلب كرے طاقت سيلان باقی ندرے آتش سوزال میں حرارت وهوزاك نه ملے موجروریا میں روان ع روم مح نكته سرائي من توغل ب گرچه مجھے سحطرازی میں بہارت قاصر بے سالین میں تری میری عبارت كيونكر نذكرول مدح كومين ختم دعاير نظار كى صنعت حق ابل كبث ارت نوروزے آج اوروہ دن ہے کہ تھے ہیں ١١٠١ غالب كوترے منتبعالى كى زيارت تحكوشرف بهرجها نتاب مسارك!

۱۱) یقطعنوروزی مبارک بادم شخصل ہے اور نوروز ترج حلی میں واضلے کے وقت منایا جاتا ہے مزاما حب ترور کو کھتے ہیں : تولی آفتاب تبل کے باب میں مولی بات ہے ہے کہ ۱۲ ماری کو واقع ہوئی اور کھی ۱۲ کھی ۲۴ کھی آپڑتی ہے اس سے تجاوز نہیں ، ۲۶ فرماتے میں اس وقت تک مصفرت خصر کا سکندر سے تیراز کر کرنامکن نہیں ہے جب نک آب حیات سے فرمان لب کوپاکٹ کیس ، (۵) توقیع امیری ، امیری کی سسند

زیات بین نیرانقش مردی فران البی ب یعنی جے تونے اپنی مریدی کی سندد دیں اے گویا فران البی لگ ا اور جنے تیرا دائے غلامی سیر میوا اے امیری نصیب ہوگئ سطلب یہ کہ نیری غلامی امیری سے بلند ہے۔ دون فوروز ماہ مارچ میں ہوتا ہے جبکہ افعاب برج حل میں آجا آ ہے اور یہ بینڈ موسیم بہارکہلا آ ہے ، المِ شرق اس وال جو فیے جش کو تقریب بازکہلا آ اے ، المِ شرق اس وال جو فی جش کو تقریب آنساب کا برج حل میں آنا تھے مبارک ہواور غالب کو تیرے بلندا تسان کی زیارت مبارک ہو۔ قطعت

افط مِسوم کی کچھ اگر دستگاہ ہو ،، اس خف کوضورہ روزہ رکھا کرے جس یاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہو وزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے

رو استجهاندار آفت استاناد مناسبة ثار مخابس اک دردمندسیندهگار مونی میری وه گرمی بازار دوست وستار دوست این نوابت وستار مون خود اینی نظریس اتناخوار جانبا مول که آسفاک کوعار بادست کا علام کارگزار بادست کا علام کارگزار

ا بے شہنشاہِ آسمال اورنگ خفائیں اک بے نوائے و شہنی نم نے محصکو جو آبرد مجنسی کہ موا مجھ سا ذر کہ ناچسیز گرچہ از روے ننگ بے تہری گرچہ از روے ننگ بے تہری کہ گراہے کوئیں کہوں خاکی شادموں کین اپنے جی میں کہوں

الله الرحیة اب مجدی روزه رکھنے کی کہاں مگر برتر روزه واروں سے بوں ۔ روزه واروں کوکیا کہوں کیا مال ہے؟ میرے چار فدمت گراری ۔ چاروں روزه وار آخر محجودیوں نظراً کہنے کہ چارم درسے پھریہے ہیں ۔ پرپرلیٹائی اوریہ بے سامانی خص خفانہ نزبرف آب آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں سے افطار جسوم کی جے وستدگاہ ہو الج" 'رباعی اور قبط دکل حضوریں بڑھا تھا بہت منسے اور خوش موسے ۔

104 حنانه زاداورمريداورمزل بارے نوکر بھی ہوگیا صد شکر نبتیں ہوگئیں شخص جار نكهولآب يتوكس يكهون؟ ٢٠، مرعك صفرورى الأظب ار برومرت دار ويجهزنس دون آرايش سرودستار كيه نوجائه عي جاجة تانه دے باوز بسرير آزار الى شعرومزاصاحب في وا بكلبطيغال كص خطي استعال كياب . أس كاعكس المعنظات الياب . . . م. حضرت ومنعت آبُر جمت مكد بعد تقديم مارج تسليم مووض ع ترقيع رافسترة ورود لايامن يَ مَدُور مُفَوْفِر وربعيه ع بابت ننواه السَّد المورويدوعول ا المهزآب وكراكا مين علين كم تسم ال والواز كا براتقاضه وزيم منكاري كي بالري سنيا بيد موال محقر بدع م جرحزت كا وزومين أوروه يم اورسن على كـ ام جداكان في اه يقرر دي مكريه م يرطفين م ملا رو براري مراسي وني سرار زيد فد

جم ركه المول ب الرجيزار چھبنایانبیں ہاب کی بار تجاويس جائيس البيليان بنار ومحوي كهاف عكهان لك جاندار؟ وقنارتبن عذاب النار اس کے ملنے کامے عب بخار خلق کا ہے اس جاری جان پیر مدار اور جيراى بوسال مي دوبار اوررمتی ہے بھود کی محوار ہوگیا ہے شرکیب ساہوکار شاع نغز گوے خوش گفتار بخدبال ميري تيغ جوبردار ب سام ميرا برگوهربار قبرب كركرون فيهكويبار آب كانوكراوركها وكادهار تانه بهومجه كو زندكى دشوار نناعرى سے تجے نہیں مردکار بربت كيون دن يجار برار

كيول ندور كارمو مجهي يوشش. په فرياني ساب كمال رات كوآگ اور دن كو دُهوب الك تاكيكهان تلك انسان دهوب کی تانش آگ کی گرمی میری تنحواه جومفت ررہے رسم ہے مردہ کی جیمالی ایک محه كود مكيو توجول بقيد جيات بىكەلىتامۇل برىيىنەت رض میری تنخواه میں تہا ان کا آج محدسانهیں زمانیں رزم کی داستان گرشینے بزم كاالت زام كرسيج ظلم ہے گر نہ دو تن کی داد آپ کابنده اور محرول ننگا؟ ميري تنخواه كيج ماه به ماه ختم كر تابول اب دعايه كلام تم سلامت رموبزاد برس

قطعات

سیگلیم مُوں لازم ہے میرانام نہ لے ۱۱، جہال ہیں جوکوئی فتح وظفر کا طالب ہے موا نہ غلبہ میستر کبھی کسی بد مجھ کچوشر کیک ہومیرا شرکیب خالب ہے

سہل تھامسہل ویے پیخت شکل بڑی (۱) مجھ پہکیا گزرے گی انتے روز حاضر پن ہمے ہیں۔ بین دِن مہل سے پہلے بین اُن ہل کے بعد تین میں اُن کین تبریدیں بیر کیے دن ہوے

مجستنانجن طوے میرزا جعفسر ، کی کی کی کی سے کا ہوا ہے جی محنوظ مونی ہے ایسے کا ہوا ہے جی محنوظ مونی ہے ایسے کی فوضل میں فالب تابیج نہ کیوں ہوما دہ سال عیسوی محفوظ مونی ہے ایسے کی فوضل

مون جب ميزاجعفري شادى رس، مُوابرم طرب مين رقص نامب د كها غالب سال يخاس كى كيا ب توبولا « إنشراح جنش جمن يد"

#### مُراعبَاتُ

اعمر أنشة ايك قدم استقبال كياشرح كرول كمؤفر ترعالم تغا برقطرة التك اديده برنم كفا بصور عكر كالجي إي طور كامال الأكون كريي على عيكيا تعيل كال بتاني رشك وسرت ديري يحرار موابنين توسخب سيحي وحشت كده تلاش الشف كي ملتے بی یہ بدمعاش لانے کے لیے اس سے گلمند ہوگیاہے گویا غالب! منه بندم وكيا ب كويا دل وك كريندموكياب غالب سوناسوكندم وكسيا به فالب شن ش کے اسے مختوران کامل كويم مشكل وكرية كوم مشكل

بعداراتمام بزم عيداطف المام جواني رب ساغوش مال أينيح بي تاسواد السليم عرم شب أرلف ويضون فتال كافم كقا روياس بزارة فكه سي تلك أتش بازى م صيف فل المفال تفاموحد عثق كجى تيامت كوئي دل تفاكه جوجان دردتم بسرسي مم اورفسرون ، لے تمکی افسوس! بي فلت صدقهاش الطيف كه لي يعنى مرارصورت كاغذباد دل سخت نژند موگسا ہے گوما يرباك آكرول سكتين بي وُکھری کے بیسند ہوگیا ہے خالب والتدكه شب كونيندآ لي بي تهبي مشكل ہےزيس كلام ميالا دل آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمایش 141

جيجى بيدجو مجيكوشا وبججاه نيدال مصلطف وعنايات شبنثاه ببدال يرشاه ليندوال بربحث وجدال برولت ودين ودانش داركي دال آثار حبلالي وحب إلى بابم بي شهري صفات دوالجلالي بايم بولتناوند كيول، سافل وعالى بايم ماب كي شب قدرودوالي بايم تاشاه مطيوع دانش ودادكرك حق سشر کی بقاسے خلق کوٹنا دکیے يدى جوكئ ب فترعم مل كانته معصفركدافزاليش اعدا وكري اس دستشتدمیں لاکھ تار موں ملکہوا اتنے ہی برسس شارموں بلکسوا برسيلاه كايك كره نسوش كي اليى گربي ہزار ہوں بلكه سوا عشّان كى پرسىش سے أسے مائیں كتيمي كي اب وه مردم آزار بي جوا كق كف مسه الشايابيكا كيونكرمانون اكدأس مين تلوازنبي بم گھے نے ملام کرنے والے كرتيبي ورنگ كام كرنے والے كيتين أبي خلاس التدالتد وہ آپ ایل مج وشام کرنے والے

سامان تُوروخواب كهال سے لاؤل؟ ، ۱۱۰ ألام كامباب كهال سے لاؤل؟ ما الم كامبان بكال سے لاؤل؟ مواد مراد يمان بي مالب المكن خرج الدورون تبكياں سے لاؤل؟

ان سیم کے بیجول کو کوئی کیا جانے ، ۵، بیجیج ہیں جو اَرمُغاں شہ واللہ نے اُرکھ کا سیم کے بین یہ دانے اُرکھ کی تسبیع کے ہیں یہ دانے اُرکھ کا کہ میں یہ دانے اور خاصل کی تسبیع کے ہیں یہ دانے اور خاصل کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی ایک کا کہ تاہم کی جانے اور خاصل کی تعریب کی تعریب کی تعریب کا کہ کا کہ تعریب کا کہ تعریب کا کہ تعریب کا کہ کا کہ تعریب کا کہ تعریب کا کہ تعریب کا کہ تعریب کا کہ کا کہ تعریب کا کہ کا کہ کا کہ تعریب کا کہ کہ کا کہ کا کہ تعریب کا کہ کا کہ

# تَتِمَّتُهُ

وضع میں گو ہوئی دو مراتیخ ہے ذوالفقادایک ایک طبش کا جائے ہیں، دردکایادگارایک شعر کے فن کے واسطے، مائیہ اعتبادایک لطف وکرم کے باب میں ازینت روزگارایک رخیتہ کے قماش کو، پود ہے ایک، تارایک عرصتہ قبیل دقال میں ، خسرونا مرادایک محکدہ وفاق میں ، بادہ بے خمسار ایک کے کدہ وفاق میں ، بادہ بے خمسار ایک ایک محتب چاریار ، عاشق ہشت وچارایک فرق ستیزہ مسے کو، ابریکرگے بارایک فرق ستیزہ مسے کو، ابریکرگے بارایک کرے دل وزبان کو مفالی فاکسارایک دیمینے بین آئے دو برای بیدونوں یارا یک آئے کن اور م زبال ،حضرتِ قاسم وطب ال نفت یِنن کے واسطے، ایک عید ایا گئی ایک وفٹ او جہ بی ، تازگی بساط وہ گلکدہ کا کاسٹس کو ، ایک ہے رنگ انگ بُو مملکتِ کسال میں ، ایک امسیریا اور مملکتِ کسال میں ، ایک بہایہ بیضنوال گاش اتفاق میں ، ایک بہایہ بیضنوال زندہ شوقِ شعرکو ، ایک جسراغ انجن ورنوں کے دل جن آشا ، دونوں رمول پرفلا مان وفٹ اپرست کو ، ایک شمیم فربہ ال مان وفٹ اپرست کو ، ایک شمیم فربہ ال

يغول مراصاب كرقيام كلكته كران كى به اور شغرقات خالب مي شاك بري بدر طپال كانام مرزا احرفال بيك داوى به اوراكفول فه مارئ مختلاه مي انتقال كياب . قاسم كابورا نام بهاورشاه كردونا بي انتائع كرده فواجرس تطامى مروم اكراس اخداج سعلوم برتا بيد عارد ممبرت شك كوصلى العلم ميدابوالقاسم خال مروم وقائع تكارسلطاني فريم وبارم بيند، ايك دن مي انتقال كيا - واز نسخريم في ارتسخوني،

بحيامانع اظهاركهول ياندكهول و ١٩٥ يري مون واقفيا مراكبون ياندكبون ؟ این سی سے بول بزار کول یا ند کمول ؟ جب نياؤل كوني عنواركون يانه كبول ؟ بول اک فت می گرفتار کبول یانه کبول ؟ كوش بن درسي ديواركبون يانهون؟ حسطِل لين يوانغاركون ياندكون ؟

من وشت عمن آموے میاد دیرہ مول كم نالة كشيره أكبرا شكب ميكبيره بول ازبيكة كلخي غم بجب رال چشيده مول ين معرض مثال مين وست بريره بول نے دان فت اوہ ہول نے دام چیدہ ہول من أوسف تقيت اول مندومون مول ایس کلام نغروے ناشنیدہ ہول پرعاصیول کے فرقہ میں بین برگزیدہ ہوں ورتابول آمکینہے، که مردم گزرہ بول شمع سسال بن تنه دامان صباحاً أبول حس گذرگاه يس بن آبلراماآبل كدبك جنبش بسشل صداجا أبول

ابنااحوال ول زاركبون يازكبون نبيل كرف كالر أقررادب سيابر تنكوه بهواسياكوني شكايت تمحو الفدل ي عيد احوال كرفتاري دل ول كر القول الدية ون جانى اينا ين توديوا نرم ل اواكب جال عفاز أب عده مراا وال نديج قرات د مكن نبيس كريجول كريجي آرميده بول بول دردمند، جرجويا اختب اربو جال لب بهآنی تو مجی ندشیری جوادین فينخب علاقه ندماعنسرسے واسط بُول خاکساں پرنڈسی سے ہے مجھولاگ جويا بيربنين وه مرى قدرومنزلت بروجس كول ين بين عرى ملك ابل ورع كے علقيس برحيد مول دليل يان عمل كزيده وري مان الد مجلس عدادان مي جوا ما ابول مودے ہے جادہ رہ راشتہ کو ہر ہرگا) مرال محد عنك توك ندين عاد

ہندوستان کی بھی عجب سرزمین ہے "" جس میں وفا وہرومجت کا ہے وفور اخلاص کا ہوا ہے ای ملک می المور بحيلا المسبحبال بي يميوه وودور

بواب موجب آرام جان ونن تكب كرين كياب خم جعد يرسكن يحب بواب دستة السري ونستران يحب جرزاب ميولي أدييك تحييه ر کھے جو بچی میں وہ شوخ سیمتن تھی۔ الخفاسكان نزاكت سي كلبدل يحيب اگرچ زانوے ئل پرر کھے دمن تحب كه ضرب تيشه به ركمتا تفاكو يكن تكميه رکھویمشع پراے اہل انجن تکسیہ الطائے كيونكه بير بخورخب تدين يميه مون عاس كومرى عش بيكن تحب كدماني فن علوران كلي تكب اب اس كو كيته بي ال شخص تعية فقي غالب كيس كاب كمن تحيه

عصل تخم بندے اوراس زمین سے شب وصال من ونس گيا ہے بن يحيه خراج باد نزعيس الاكيول سمائلول آج بنا المختدكل المع ياسمين بستر فردغ حن سے روش ہے خواب گاہ تمام مزا یلے کہوکافاک ساتھ سونے کا اگرجه بخفایه الاده مگرخلا کانشکر موا ب كاف كے جادركوناگيال غائب بضرب تيشدوه إس واسط بلاك بوا يرات بوكله بنكامتع بونة تك الرويهينك دياتم في دُور صاحبكن غش آليا جرب از قتل ميرے قاتل كو شب وان من يهال إاذتت كا واركبونه ركهوتخاجولفظ كحب كلام بماورتم فلك يبرجس كوستحتاب

مياكة نتاب كلتاب نثرت

، الا اشربها رسد الله شوب د في مورائش كرمكر شرى تقر و اكفول نے ايك مضمون موسائنی كے عليہ ميں چھا يقول لمدانشان اس فك تحرة وى احسان فراسون نبسي بير جوشنس ان سے ذراسی مجت كرتا ہے ہے اس سے سرچ ذمیت كرنے كوتيامايں ۔ ا ور مندرم بالاتطعداذ مززا خالب بمى يرْحكرسنايا "

بس ہوں مشتاتِ جفا بھے پیجفا اور ہی ،
غیری مگرے کاغم سے اے اےغیرتِ ماہ!
تم ہو بُت بھر مہم سے بار خدالی کیوں ہے
حسن مورسے بڑھ کرنہیں ہونے کہ بی
تیرے کوچے کاہ مائل دل مضطور پرا
کوئی دُنیا میں گر باغ نہیں ہے واعظا
کیوں نہ فردوس میں دونٹ کو ملائیں یار با
بھے کہ وہ دو کہ جے کھا سے نہائی آگوں
جھے سے نفا آب یہ علائی نے غزل کھوائی

۱۱ میمی باحضرت ایوب!گلا به توسهی در من میں باحضرت الوب اگلا به توسهی در من میں خوبی تسلیم مصاب توسهی مداد مگرروز جب زائے توسهی میں میں ایک تمثا ہے توسهی میں میں ہم ہے ہوائی جی میں تا ہے توسهی میں ہم ہے ہوائی جی تاب توسهی

آب فرئشنی الفراهها به توسهی ا رغ طاقت سرسوا موتو ندنیل کیوکر به فلیمت که بامیدگزرجاب کی عمر دوست گروئی نهیس بودکرسهاده گری غیرسی، دکھیے کہا خور نبھائی اس کنے

ا بيغول مناخا آب في فواب المال كل مواديجي في اولان ك والداجون الدي احرف والي اوالي اوالي اوالي والداركوت المت محروفها إن وكول حاضرات وبالمسال تنعني على كولان في لين موكل كى توشفوى كرواسط فقير كى گرون پرسوا رموكويك اروادكى خول محموان مركز كه ندار معطرب كوسكها فى جار صفيهو فى كراو پنج مسوول مي راه دهوا فى جار سا رحيت را ا حار ول مي اكرم مي من اول كالا

برون من البرت كا صبر شهور من معل خدان كا امتحان ليهندك يسخت بياديون بر اجها كرديا كر أن كم صبر بر اخ آن آخر مي في كاواز آن كها ك ايوب زهن و كلوكوار يمثوكوا سف من بيمند آب مجود الإحر الطفال من يتباب برك ا اور مال ودولت واولاد سع مرفزاز جوس -

#### كهر كري روز ازل في فيكما ب وسي شهرة تيزي فمشير قيف اب توسي

نقل کرتا ہوں اُسے نامرًا عال میں بَنِ کبی آجا ہے گی کیوں کرتے مجملدی عا

جان جلے، تو بلاسے، بہیں دل آئے دور مت جورا تھ مرے تالب مامل آئے مائھ تحب جے اکٹرکئی مندل آئے ملو، وہ برہم زن مہنگا در محف ل آئے دل کے مکڑے بھی کئی فون کے تامل آئے عکس تیراسی مگر تیرے مقابل آئے آئے ہم حضرت نواب سے بھی مل آئے آئے ہم حضرت نواب سے بھی مل آئے

لطف نظارة قاتل دم بسل آئے اُن کوکیا بعلم کرمشتی پرمری کیا گزی ا وہ ہیں ہم ، کہ چلے جائیں ترم کو اے نتے اِ آئی جی برم میں وہ ، کوگ پکارا گھتے ہیں دیرہ خونبار ہے مدت سے ، وسات نیم ا مامنا محروبری نے نہ کیا ہے ، نگری اب ہے دکی کی طرف کوچ ہمارا غالب

دیرهٔ گریال مرافزارهٔ سمل به " "بشکت تومینوارون کنته الباب ب د کھیدوہ برتِ تبتم بسکدول بیتاب ہے کھول کر دروازہ میغانہ بولامے فروش

رکتے ہی عثق میں یہ افزیم جگر جلے مردات شخط شام سے کے تا سحر جلے ایک گرم آدکی تو نزاروں کے گھرطے پروانہ کا ندخم ہو، تو پھرکس لیے اسوا

۵۰ بدوتی شعربه جوالبای کیفیت د که تا به اوجی کا دکر فالب کفوفوتر شط بنام نواب کلب طیخال بی بسلند غزل مطبیع «گرم فریا در که شکل نها نی شد محیط آسکه آنگه ایجاب کرمزا فالب کامپورسیوایس آرسیستند احدمراد آبادیس کشیولگ بگرارش مبانے کا ما دند میش آیا - ما حظهم مسنط

محت يمت بالوس رئيس وأدى مهى كمنج كيقال حب ترى فمشيراً دى ركنى بى رەھتاكاش كىون كىيرادى كائى مسے جان عاشق دل گرآدهی ره گئی" كيول كماتوف كدكب ول كاعم أس كروروا بخربتا لے کے تم زُمُاں کے تدرو كبسط مارى حقيقت بم نداى كردود التكريس كلتاب دماس كرودو بم سيس إ آدهي بولي تقرير دعي ره كني" فواب وبدارى يكب تدى كوافتدار؟ كحنيما كقارات كوبي خواب تصورا مثل زخم أنكحول كوسى ديناجوم وتابوشيار مِاكُ أَنْ مُعَاجِ مُعَنِينِي تَصويراً دَعي ره كُي مستى چىمىدى سال كے بودى چارہ ساز عمر زجب كيار توجا اسم فيون العدلنواز توصدك إسع ما كانتها جوم خواب نازا ويجتني استمسكرتيري جشم نيم باز كى كى يورى مم فى جوتد برادهى دە كى" جس كي روزافرول كي په اد في يوات أس بُت مغرور كوكيا بوكسي برانتفات اس أنْ خِيرِين كَ آكِ ماه كِي المِن كَالَّ ماه أو بحله بير ري مول كى اتي يان سات تابش خورت يدير تنوير آدهي ره محني بال فراواني أكر كيه ب توج أفات مي تا مجينيائے كابش بخت بدہ گھان س كالصيبى إس كوكية بي كدير الماتي مجزغم ورنج والم كالمي براك إتي آتے ہی خاصیت اکسیرادهی ره کئی

سب سيكوشكناك بكلالك جام آدى كوكول يكارے م كلے لگ جارے سے روارا اے کے لگ ماک "مالک یا بیجا سنوارے سے کلے لگ جامے وصل کی شب، اے تبت بے بیر آدمی رہی میں یرکیا جانوں ،کہ وہ کس داسطے ہوں بھرگئے پنصیب اینا النفیس جا تا کتا ہجوں بھر گئے ويكمناقسمت وهآئ اور يعربول يحركن ا كادعى دورمير عام عدد كوركول كو كي كيكيشش ين دل كي اب تانير آدي ديئ ناگهال يادآگئ مع محدكويارب اكب كى بات كينېس كتباكسي سيكن رامول سبكى بات كس ليتجد ستجياول إل وويرون شبك " "نام برطيدي في تيري موه ويقي مطلب كي بات خطاس آدمی ہوسی تحسیری آدمی دہی مِرْجَلَى برق كى صورت مي الم يرخضب ال يركف كا وجوتى ، فرصت عش وطب شام سے تنے ،توکیا ایخی گزرتی رات ب "یاس میرے وہ جو آئے جی توبعداز نصف بنب على أدعى حسرت، لمع تقدير آدى دلى تم جوز ماتے ہو، دیکھ اے غالب آشفتیر ہم نتھے کومنے کرتے تھے گیا کیوں اس کے گوا جان کی یا وُں اماں، بتیں بیرسب بیج ہیں گر °دل نے کی ساری خرابی ہے گیا مجھ کوظفر وال كمانيس مى توقيرانى رائى"

عفديه ينمسر فراغالب نے بغزل بهادر شاه نطف ولکھا کھا اور میش تم د بلی ارد واخبار مورخ ۱۰ رجب واستانے معانی اربیل میں شائع ہواتھا اور بقولِ عرشی معاصب \* بیخس میں وقت کا لکھا ہولہے ؟

### قصِيْكَالا

جناب ِعالي المين برونِ والإجاه كهاج اجسيتاجي كالرب كلاه نيابت وإلى كالمسكى كأكاه ہے ہے شعلہ آتش ، انتیں پڑوگاہ جياب موتوس تثمت كأسكيولان كاه وه ملي مولو كردول كية خداكي بناه كدوشت وكوه كاطان مي ببرمرراه كبى جرول ب ألجى بونى وم رداه نهاد شاه، ولهم تعمي مسرشاه ساره جيي عيكا بوابيباوك ماه شعاع بهروخشال بوأس كاتار بكاه بكائرت عاغربان كاانكاه كتابع س تحيول موزو مشب يبيدورياه

لماذكشورولشكر، پناه شهروسياه بلندُرْتب ده حاكم ، ده مرفراز اميرا والخض رحمت ورافت كريه إلى جال وعن سل كدوشت يحبي كيش زس مي مودة كوبرا مطي كا عفار وه مهريان بوتوانج كمين الني شكر" ياك كسرل سااصدادك مياسران بزيزين ايتلب كام شاف كا زأذاب وكأناب كابم يشم فدلن أك كويالك فويرونس فذنر زے سارہ دش کے واسے دیکھے فلاسه به تدفع كه عبد لفلي جان بوكرك كايدوه جاناني

کے گی خات است دا در سیرین کوہ عطا کرے گا خدا وند کارسا زاسے ملے گی اس کو وجھ ل بنیفتد وال کیا ہے میں کرکٹازے برہم کرے گاکٹوروں میں میں جوروں کا مطاون میں میں جوروں کا گار میں اعظارہ مو اور انتھاون میں میں جوروں ایش اسٹیر و اش اسٹیر و اسٹی میں اسٹیر و اسٹی اسٹیر و اسٹ

انجی حساب میں باقی ہیں ہو ہزارگرہ مولارے گی ہراک سال، پشکارگرہ یک ہراک سال، پشکارگرہ یک ہوراں میں بیٹھارگرہ کے ہرکرہ کی گرہ میں ہیں بین مین چارگرہ کے درمکے کتنی اٹھالاے گا، بیتارگرہ جو بالگرہ کے درمکے کتنی اٹھالاے گا، بیتارگرہ کرے گامینکڑوں اس تار پر منٹ ارگرہ کرے گامینکڑوں اس تار پر منٹ ارگرہ دواں ہو دارگرہ دواں ہوارہ بی الفور دا مذوارگرہ دواں ہوارگرہ دوارگرہ دواں ہوارگرہ دواں ہوارگرہ دوارگرہ دوارگرہ

گنی ہیں سال کے دشتہ میں ہیں ارگو گرہ کی ہے ہیں گئتی، کہ تابر در شمار یفین جان، برس گا نٹھ کا جوہے آگا گرہ ساور گرہ کی اسید کیوں نہ پڑے دکھا کے دشتہ کسی جوشی سے بوچھا تھا کہا، کہرخ بہم نے گئی ہیں تو گریں خود آسماں ہے بہاراؤراجہ برصدتے وہ راؤراجہ بہادر، کرمکم سے جن کے

بقصیده راجرشیودان منگه والی الورکی ثنان می مکھا گیاہے۔ مصرے اول سے معلوم ہوتاہے کہ اموقت ان کی جیسے اور میں سالگرہ کا حبّن منایا گیا تھا ہونکہ دہ راج بنی منگہ کے عصرا دمیں مرفے پر ۱۳ اس کی عربی مندنشین ہوے اور ستم برسالت اور طوع کو بینچے تو بااختیار کے گئے ۔ اسی موقع بریق صیدہ مکھاگیا ۔

كدلا يغيب سغنجول كى نوبهاركره ہوامی بوندکو، ربر نگرک بارکرہ كبن كين تراك الاستافراره تحطي بناؤل كدكيول كي باختياركه للے کی اس میں تواہد کی اُستوارگرہ بالمبالغ دركار يهسزاركره كرجيورا اي بنيس رسشة زينهاركره بج ندازي بند بفت اب ياركره كهماده رشته بحاور بي تترقط اركره كرور وحوز كالأبيراك یری بولی مرعم کی تیج دارگره زبان تك آكے بوئی اوراً ستوارگرہ برى طرح سيرى ب كل كا صاركره مجی کسی سے ملکے کی نہ زینہارگرہ یری ہے یہ جربہت سخنت نا بکارگرہ فلاكس كرك اسطح أجادكره

الغيرك مال كره كي بيدمال بسال مخیں کی سال گرہ کے بیے بنا کا ہے المفیں کی سال گرہ کی بیدادان ہے وہ کہوگئے ہیں گراستا ہوارگرہ ہفیں کی سال گرہ کے بیے ہے یوقیر ك لدنويرى كانتظ كيتلك في ي وُعا ب يقار جناب فيف آب بزاردا مذكى تسبيع جابت إبي عطاكيا ب فدائے يباذ برأى كو كثاده كغ نركير يكيول جب اس زمايي متلعيش كاب قائديلاآا ضرانے دی ہے وہ فاکسکورستگاؤی كبال مجال تن سانس مينين سكتا گره کائم لیا پرند کرسکا کھیات تھے یہ گانطہ توالیتہ دم عل جافے إدهرنه موكى توج صنور كى جب تك وعاب يركم فالعن كدل مي النفيل دل أى كا يحور كے خلافكل يحور كے

وم، يشعرالك إم جى كرتبدويان مي إيانبي جا جيكن فيوشى صاحب مي موجد ب-

تصيره

فرمانرواك كشور بنجساب كوسلام نواب متطاب ، امب برشراهنشام ترك فلك القدم ودهير الرحسام والآسان شيشه بنة أفتاب جام دل في كباكه يري عنيراخيال فام حضرت كاعزوجاه رميكاعلى الدوام دريا انور ب فلك آجينان حق كے تفضلات سے ہوم جع أنام تحرراكي صيموا سنوتلخ كام كاتب كي آسين ہے گرينے كانيام جب ياداكني ب، كليوليا علقام لمبردإنه نذربه فيلعث كاأنتط ام جس في قلك داكه محف كردائدام استاده موگئے بوریا پیجب خیسام لبرالانشست ميس ازروسي امتمام دربارمي جوجه ببرحلي بجثمك عوام عزت جمال كئي تومذ مبتي رہي نه نام أس نا زكافلك في ليا مجد سيانقام

كرتلب يرخ روز لصدكون احرام في كووي برست وي المترفعي ثنال جم رتبه مينكلود بها دركه وقت رزم حس برميس كمواكفيس أسكي جا الخفايس في م كوميريارده كبول دورات ميس تمام به بنكامهاه كا سے ہے بھ آفتاب ہوسیکے فروغ سے ميرى سنواك آجتم اس سرزمن ير اخبار لودهيانيس ميري نظريري مراع مواب، دیکھ کے تحریر کو چگر وه فردس س نام ہے میرا غلط لکھا سبصورِّس برلگیں ناگاہ کیفت لم مقربرس كى عرب بدواغ جال كداز لقى جنورى بهينے كى تاریخ تيرهوي أس برم بُرِ فروغ ميں اس تيرد بخت كو سجهااً عراب مواياش ياش دل عزت برالي نام يمستى كى بين تفاایک گونه نازجواینے کمال پر

آياتها، وقت ريل كي كُلنكا مي قرب. تها باركاه خاص يس خلقت كاارديا الكشكش مي آپ كا مارح وردمند آقاے نامورے نہی کور کاکلام دي آب ميري دادكه مول فائز المرام جودال شكبه سكائفاء والكصاحفركو ملك وسيدرنه بوتو مذجو كيد عزرتبين سلطان بروبحرك دكابول مي فلام شابان عصروا بياس عزستأس وام وكتوريه كاذبرس بومت خوان بو خود به تدارك اس كاكور تنظ كومزور بيوجركيول وليل بوغالب يحس كانام امرصديدكاتونبس بي مجع سوال بارے قدم قاعدہ کا جاہے ، تسیام جابس الرحضور، تومشكل نبيس يكام ہے بندہ کواعا دہُ عینے ت کی آرزو ليني دعايه مدح كاكرتي بي افتيام وستورفن شعربي باسديم اقليم مندوسنده سے تاملكيدم وشام ہے یہ دُعاکہ زیر نگیں آ<u>ب کرن</u>ے

> عيد شوال ماه فرور دي مه وسال اشرب شهور دين ليک بيش از سه مفته بعدين

مرصباسال فرخی آئیں شب وروز انتخارلیل دنہار گرچہ ہے بعدعید کے نوروز

عابج المجلسبس مولئ بتكتيل باغ میں شوبٹو گل وٹ ری ماغ كويا محارحت نريس تع مركز بوئے نہوں گے كسي منعقد محفل نشاطات رس رونق افزائ مسندتكس رزم گہیں مرلفٹ ٹیر کمیں خيرخوا وجناب دولتورس جن كى خاتم كا أفتاب تكين آسال بےگدے سایشیں منهوني موكبي بروسازيس نورم ماه ساعت برسميس ہے وہ الاے سطح برخ بری بيضيا تخبن جشم ابل تقسيل كرجبال كريبركر كالامنبي ژالهٔ آمانجهی در تمسیں طود تُركبانِ ما وحببي يال وه د مجها بحيثم صورت بي بمسال تجت ك وتزئين

مواس اكيس دن ين اولي كي شهرين كوتبخوعبير وككلال شهب رگویا نمویهٔ گلزار تين تنهوا ر اور البيخوب بحربوني ہے اسی جینے میں محفل عنى صحتت نواب بزم كبي اميرشاه نشال يبنيكا وحضور شوكت وجاه جن كى مسند كا آسال كوشه جن کی دلوار قصر کے نیجے وبريس اسطرح كى بزم سرود الجنين چرخ گو ہرآگيں ڏڻن راج اندر کا جوا کھاڑاہے وه نظرگاه امل وهم دخيال وال كبال يعطام نبل كم يال دس يرنظر جمال كمائ نغمي تطهربان زبره نوا مس ا کھا ٹیے ہیں جوکہ ہے ظنون ترويهدونسربواجهوار

اوربال پری بےدائن زیں بن كيا وشت وامن كليس رمروون كيمشام عطراكيس فرج كابريباده بدزرى こうかいこうしゃ ران برداع ازه وسكوي خاص ببرام كاعزب مرى مرعاعوم فن شعب منين كركبول عى نوات كى كويتيل بوكيا جول زارد زارد جوى دست خالی وخاطسٹوکس بقلم ك جوسده رزرس غالب عاجب زنيانا كي تم رموزنده جاودال آميس

سبفهاناكسيرى توس تقش تنم مندے كمير فيج كى گردراه مشك فثال بكرنمشى ب فرج كوعزت موكب خاص يون زمي يركقا جهور وتامقا كوركوب اورداغ آب كى عنالى كا بنده پرور ثناط سرازی ہے آب کی مدح اورسیسرامنه اوركيراب كصنعب بري پیری دمیتی حنداکی بیناه مون اظهار بارادت كا من گشرنبی دعاگوہ ہے دعالمی میں کدونیامی

كهباله كديسه مزافاب فرد بالبطن المصراح من تقرب برنكها على بين داقد به كدمزا فالب في القيما كولاب وسن عليال كيست كي تقرب برجيها قا جيها كخط بنا امزا فالب بي دوب عن فليال في المنظمة كالمولية عي المراح من المولية عي المراح من كرفوا المراح الم

فننوى

ے کے دل سررت تثاراد کی اس قدر برا اكرم كانے لكا ب كتريد حق مي وحتى ويال ينبي سي سككوك بارغار طینج لیتے بی یا دورے ڈال کر مانچ لیتے بی یا دورے ڈال کر ليكن آخركورك في السيكانظ قبرے دل ان میں اُلھا الجھ بحول مت اس يرأط الاس تحج مفت میں ناحی کا دی گے کس ول ني سير كاني كو كان والله عوط مي جاكر و ياكث كرواب

ايك دن مثل تينك كاغذى خود بخود کھے ہم سے کنیافے لگا يس كبا، كول إبوك دلرال بيج مين ان كدنه أنا زنهار أرب يندب يذكران كفظ ابتول جائيكي تبرى ان سے ساتھ تخت مشكل بو كالسلجها أتحجير به ومحفل مي برهاتين تحجير ایک دن تجد کوارا اوس کے کمیں

" رَثْنَهُ درگردنم انگنده دوست ى ترد مرجاكه خاطرخاه اوست

اس منوی کے باسے میں خواج حالی مرحوم فے لکھاہے منتى بهارى لال مُشَتّان كابيان ہے كہ لال كنيالال ايك صاحب اگرد كے دہنے ول او مرزاصا حب كم يم عرقے ا يَبِ بِارِونَي مِن آبِ اورمزاصا حب مع تواشا سي كلام مِن ان كوبادولا ياكرو مُعنوى آب في تعنگ بازي مُزاكَيْ مريحي في ومجي آب كوياد م انضول في الكاركيا. لالصاحب في كما ودار دومتوى مير عياس موجود بينا خالبول وہ شنوی مرزاصاصب کودی اوروہ اس کود کھی کرمیت خوش میے اس کے آخریں یہ فاری شرلاق کردیا . ریشتہ درگردنم انگسندہ درست می برد مروبا کہ فاطر خوا و اوست يشوى اس وتت الهي كي تحريد من اصاب كي عمر باره برس كي تقي .

#### قطعات

مقام شكرم اليساكان خطر خاك المالية المرابطية المبال معاتى بهوش الهال المرابطية الموات المرابطية المرابك تعرف كرساتة آلة وظاف المبالية المرابك تعرف كرساتة آلة وظاف المبين المرابطة المراب المرابطة المرا

حفرت دلی فعت آیر رہت

بدتسیم مورض آگا فت ورطونت مودوددلایا
اگرچ میزاس قدر برما ہے جس کے بانی ہے ذمینوار
ماصل فعل رہ ہے ہے اکا دھولیں مگرچ کا
افران از لی میر ہے دن کی برات آپ بر ہے
اورآپ کے کمک میں بارش خوب ہوئی ہے
ابر جمت کے ٹنکر ہیں تطعیط فوف اس عرض کے
ابر جمت کے ٹنکر ہیں تطعیط فوف اس عرض کے
کمجرتا ہوں بنظرا صلاح فنظم واصلاح حسال
کم جران موادب
مرمرس کے ہوں ولن بچاس ہزار

رہا ہے زور سے ابرستارہ بادہری بیار لا سے گلنارگوں، ببارہری در حضور پر، اسے ابر، بار باربری "امیر کلب علی فال جیس ہزار بری کئی ہزار بری بلکہ بے شمار بری بھے عذائے کا فے ہیں پانچ چار بری فداکر ہے، کہ یہ ابیا ہو سازگار بری

قطعب

حيدرآ بادِدكن ،رشك كلتان إم كهجمال مشت بهشت آك بوع بي ايم أس طوت كونبين عاقيم جوجاتي توكم مرجع وتحبسبع استسراب نزاد آدم دلكش وتازه وشاداب ووسيع وخؤرم إسى طوربيريال وحله فشال وست كرم دُرشهوارس ، جرگرتے بی قطرے بہم سبزه وبرگ کل ولاله به دیجه سنبنم كهجال يرق كوتق بي غزالان حرم خفر میال اگراجات تولے ال کے قدم اس کوکرتے ہیں ہمت بڑھ کے باغراق رقم ملك وكنجينه وحيل وسيدوكوس وعسلم دو دعائيس بي كه وه ديتے بي نواب كريم دووه چنراب کطلب گارہے جن کا عالم ثانيًا دولتِ ويدارِت مهنشًا والمسم

مندمي الم تسنتن كي بي دولطنتي رام بورا بل نظری ہے نظر میں وہ شہر حيررآ بادبهت دورع،اس ملك لوك رام بوراج ہے وہ لقعیمعور، کہے رام يورايك براباغ بازرف نثال مِن طرح باغ میں سانون کی گٹٹائی سرس ابردست كرم كلب على خال سے ملم صبحدم باغ مين آجام جيم موندلقين حُبْدا باغ مايون تفت ركس آثار! مسلك يشرع كي إه رو وراه نشناك مدح كےبعد دعاجات اور اہل سخن حق سے کیا مانکیے ،ان سے لیجب بوموجود ہم نہ تبلیغ کے مائل نہ عُلُو کے تاکل یا خدا ا غالب عاصی کے خداوند کودے ا وَلَا عمد طبيعي ، بددوام اقبال

مرزاصا حب اس قطعه کے متعلق نواب کلب علی فال والی رامپورکو ایک کمتوب میں تکھتے ہیں : حضرت و کی غمت آئے رحمت سلامت اسلامت اسلامت اسلامت معروض ہے کہ ایک فطعہ ہا انتحرکا بھیجا ہول جصنور ملاحظ فرائیس مضامین کی طرزئی ، مدح کا انداز نباء دعا کا اسلوب نیا تریس کے جول ون بچاس نبراد تم سلامت رہو نبرار برسس سے بریس کے جول ون بچاس نبراد

يبقطعهم زاغالب كاخود نوشته يعجوا كفوب في نواب كلبي على خال كوروا فدكياننا Judy Ministry of in IAI S. J. Serna Toulog Rancing Linguage C. W.S. M. S. M. C. M. C Tion of the line o Control of the State of the Sta Thursday, Strain Span distributed in Single of the Control The second sections Control of the Contro Stilled in the still is a still in the still A CHARLES OF THE STATE OF THE S

#### قطعة تاريخ اختيام كتاب تكثيف حكمت

عكيم حازق ودائلب وه لطيف كلام کسی و یادیجی نقان کائنیں ہے نام بوئى بي تبد عالم سے اس قدرانعام بزار بارفلاطول كودس يحك الزام كترمين كمتطب بي كيمتطيبي تمام بنیں کتاب، ہاک معدن جوابرکام كمال فكرس دكيا خردن بارام "لکھا ہے نسخہ تھفہ میں ہے سال تمام

اعجهان آفرى فداح ريم تطعه صانع مفت چرخ مفت اقليم يرسميش بصدناطوسرور اورغالب ببرههب ريان ربين

مليم خال كروه ب فريم والخال تمام دہرس اس کے مطب کا چرطب أحفضائل علم وبنركى السنزلين كريجتِ علم مين، اطفالي ابجدي اسك عجيب نسخر أوراكها باك اس النس كتاب، باكسنج كاتبريع كل اس كتاب كرسال تمام مي جو مجھ کہا بہ جلد ، کہ تواس میں سوخیا کیا ہے

نام ميكلودجن كالمصنعبور

عمرودولت سے شاد مان رہی

كُرُ كَانوب كى بيتبنى رعيت وه يك قلم تطعم عاشق بدائيه ما كرما المامكي سوية نظر فروز فت لم دان ب ندر الله مطركووان صاحب عالى مقتام كى

والمراح والمن تخافة ما ومفاكمت ك والديها ورامشر بوارد الله المؤت المرجود المرجوعية عاتب وح كي بلى طافات كا تذكره الرون ولمقيل وبالمركان ويربهم كالركان وي ميذ المرتع وال كالمستنط كشنوكوان مناكى تبديل كالمقع بن إيصاحب موسوت بارے وال يرفاص نفوعنايت ركھتے تھے ان كى مفارقت كے متعلق ج صبحب قرار باياس ميں نوكوں كى راسے ہولى كدھ ج مدرے کوکول جیزنطور یادگار نزرونی جا ہے جنانچکیٹی کی داے سے جاندی کا قلمدان تجویز موار قلمدان برکوئی شخرمی کندہ کوانا تخاا دراس سلدي را عبار ماشر بالعدلال آسوب كامرزا غالب كي إس ، بوا اوربيان كي بل ملاقات مي مي بعد دونوں کے بی مراہم انتے بڑھ کے کدم زاخات ماسٹر پیامے لال کوفرزندار جند لکھا کرتے تھے۔

نوش ہوا یون کہ ہے آج ترے سرسرا ،، باندھ شہزادہ جوال بخت کے سر پرسمرا ب تراحض دل افروز كازاور سهرا به ودري ، ك نظيفة ترالسب سهرا ورزكيون لائيس كشي بس كاكرمهرا تب بنا ہوگا اس انداز کا گزیجے سرمرا ہے دگ ابرگیر بارسسداسرسرا رہ کیا آن کے دامن کے بارسما عايي كيولول كالجي ايك عن ترسهرا كوند مع يولول كالجلا يم كون كنوكرسمرا كيول ندوكهلا فروغ مه واخترسهرا لاے گا تاب گرا نباری گوھے رسرا وعصين اس مرست كبدي وفي بترسهرا برم بنادى بولك كابشال بسهرا ہ توستی میں و لے بحروال ہے سہرا جاندكاناتره لے، زمرونے كاياسم بانده كيين فيواها الهرا

كياى ال جاند مستكه طب يعلالكتاب سريع شفا تحجيج بتابير الدطوب كلاه! ناؤ کھر کی بروئے گئے ہوں کے مول سات دریا کے فراہم کیے بول گھوتی المخ بددولها كحجارى سيسيذنيكا يرس كال الدوني من الدقيات بره وال جي إزائي ندوني كيسي اكتيز جكداني ساوس فتقى كاس أخ روش كى ديك كوبرغلطال كى تلك ارتیم کانہیں، ہے یہ رکب ابر بہار بمنن فهمي اغالب كيطوفدار منبس منشين السيمي اورجا مشهاب الدينال ان كولا يال نه مهو بحسر كي موجب مجهو يرخ تك يعوم بي كن وهوم عالمامهر رشك سادن بن أيرين الحرادان

۱۱) شهزاده جوال بخت کی تقریب سشا دی پرمیج بینجرزا خالب نے مهراک کوصفوی گزرانا، گرمقطع می ایک تن گسترانه بات گئ منى بمري فرم بها الا المقط كوكن كر او شاه ك ول من خيال آياك ي ميك مرب البراجب وون أعرق اوشاه في عمد ياك ايك مرا تمكى كيتر كم تعلى كانبال مكنا استكليد فعات في حولها ومبالكها النهول كانتادين فيمود ذكياب كريات كاسبرانها يت عروفين ب فالب سے بیدکسی فرم انہیں لکھا اور میں مہرے کے موحدیں -

أتب وتاب انطباع كي يالي رہے ناگاہ مجھ کو دکھسانی اور پهرمېندسه تحت اره کا اېزارال بزار زيباني سال بجری تو بوگیامعلوم بے شمول عبارست آرائی مراب زوق بزله بنی کو جوراگانه کارسندانی برأمتي وسعادت افناني جس مع يحيم جال كوزيباني جس عليمال كوجة والأني

زبره بوتا ہے آب انساں کا كربنائ تمون زندالكا تشتزول بمرملمالكا آدى وال نه جاتے يال كا وي رواتن ودل وجال كا ماجاديده بأعراب كيام داغ دل سيجال كا

الكالباطرب نصاب نيجب فكرتاريخ سال مي مجھكو ايك صورت نى نظسرانى ہندے پہلے مات مات کے دو سات اورسات بوتے ہیں جودہ غرض اس سے بی چاردہ معمور اورباره اسام بی باره ان کوغالب یہ سال ایطائے جوائمت کے بین تولائی خطائطوم بنامالائ رسکہ فتال مائیریہ جات ہر کھشور انگلستال کا

کھے مازارس تکلتے ہوے فرك حس كوكبس وهل شهردني كا زره دره فال كوئى وال سے نداسكے ال تك من نه ماناكرى كي يوكيا گاہ جل کر کیا کے سٹکو سوزی داغبامے بنمال کا گاہ روکرکہا کے باہم ال طح كاصال سيارب

خوشی توہے آنے کی برسات کے ۱۱، پئیں بادہ ناب اور آم کھائیں سرآغاز موسسمیں اندھے ہیں ہم کہ دتی کو چھوٹریں لواروکو جائیں سرآغاز موسسمیں اندھے ہیں ہم اندو ہوئی کی جھ جے مطلوب جال مندوں آم پائیں نہ انگور پائیں ہوا حکم باور چپوں کو ، کہ بال! انجی جائے ہو چھو ، کہ کل کیا گائی وہ کھٹے کہاں پائیں لائی کے پول کے بیال سے منگائیں وہ کھٹے کہاں پائیں لائی کے پول کے بیال سے منگائیں فقط گوشت ، سو بھٹر کا رہینہ دار کہوں کو کیا گھائے ہم حظام کھائیں

اے منتی خیرہ سراسن ساز نہو تطعہ عُصفُور ہے تو، مقابل باز نہ ہو آواز نہ ہو آواز نہ ہو آواز نہ ہو آواز نہ ہو

کیاان دنوں بسرموہاری فراغ میں قطعہ بھے تفرقہ راندول و دردو داغ میں جا ایکٹیم شوق ، جوموسط نے طور پر یاں دیکھتے ہیں روز دہی ہجراغ میں جا ایکٹیم شوق ، جوموسط نے طور پر یاں دیکھتے ہیں روز دہی ہجراغ میں پید مکنت و وقار ، علائی ابیوشتیں شورش ہے بچھ ضرور تھا اے دماغ میں دا بیقطعہ مزیا غالب نے وراب علاہ لدین احمال کھیجا تھا جاب مولان علاق نے برنگ خالب می خوب کھا ہے ۔ ملاحظ مرد

کدایم بئیں بادہ اور آم کھائیں
کددلی سے حضرت اوبارد کو آئی
کدیم حکمی نہائی
وہ دلی کے انگر برشام آئی
انجی جاکے ہرچیز جلدی پکائیں
دہ جال سے کڑوے کریے منگائی
دہ جال سے کڑوے کریے منگائی

خوشی ہے ہیں آنے کی آپ نے سرآ غاز موسم ہیں کی توب ہے عب لطف ہے یاں کی برمات یں مرولی کے وہ ڈال پر سبز آم کریں مسکم یا درجیوں کوکہ ہاں وہ لیں باغ سے جا کے الی کے چول وہ ہے ریشہ کری کا تحسیم طری کمیں ان کو ہے مہسردکا ہل آگر کے دھار توں اجہم ملائک سے رواں ہو

اے دھار توں اجہم ملائک سے رواں ہو
اب گر کونغیر آگ لگا ہے نہیں بنتی
اتم میں شہر دیں ہے ہیں ،مودا نہیں ہم کو
گرچرخ مجی جل جائے تو بروا نہیں ہم کو
گرچرخ مجی جل جائے تو بروانہ یں ہم کو
گرافیوں شغیرے تربی سولیے
ہوگا دلی بدیا ہے سی سوخت ہواں کا
مرتا نہیں اس دوسے ہور وہ نہیں ہے
گرتا نہیں اس دوسے ہور وہ نہیں ہے

ال المنفس المتحد التعدفتان مو المنطقة المالية المنظمة المنطقة المنطقة

توهیر بین کرده اس سیراکبین اس کو کموکه خامس آل عب اکبین اس کو اگر کمین نخد اور کمی اکبین اس کو اگر خانی روز خب راکبین اس کو اگر خانی روز خب راکبین اس کو اشتم بے کشتہ تینے جعب اکبین اس کو

سلام أسے، كداكر باد شاه كېيس اس كو ند باد شاه ندسلطال، يكيات ايش ہے خداكى راه ميں شاہى وحسروى كيمى ؟ خداكا بنده ، خدا وندگار ببندول كا فروغ جو ہرايسال جسين ابن على ا كفيل خشش است ہے، بن نہيں برقی مسيح جس سے كرمے اخذ فيض جال جنى

برور البروم نے مراسے تواہش فاہری وجاب پرالفہداکا دریکھیں مراکوان کی بہت تعظیم تی گراس کو ہے میں کمی تھم نہ رکھا تھا جب فرایش بیمن بند کھیے و بجتہدالعصری فدوت میں تھے۔ آیمن بندا تمال امریکہ نے تکھے ہیں جی سی میدان کا مرہبی اس کے لیے ایک دوسری عمرور کا سب مجھے اس فدوست معان رکھا جائے ۔ نیز ریاض الدین اتجد اپنے سفر الائد ہائیں تکھتے ہیں کہ میں مزا خالب کی طاقات سے شرف یاب جوار مزا نے تین بندم شیر کے سندے دوگ روے چیٹے جالے میں نے بندطاب کیے۔ مزانے اپنے دست خاص سے لکھ کو دیے۔ ان کا قول تھا : برحصدا تیس و د تبرکا ہے۔ شهب تشندل كريلا كمين ال و ١٨٠ كحن وانس وملك مب بجاكبيس اس كو بقدرفهم ہے، کرکیمیا کبیں اس کو كدنوك جوهب رتميغ قصب كهيس اس كو اگرىنە دردكى اپنے دُواكبيں اس كو مكر نبی عسلی مرحب کہیں اس کو يس ارحسينٌ عليٌّ بينيو الهيس اس كو كه طالب الن حذاريناكس الكو بياده كطيس اورناسيزاكبيس اساكو على سے آك لوے اور خطياكيس اس كو بڑانہ مانیے ، گرہم بڑا کہیں اس کو كرے واك سے رائى بحلاكميں اس كو ر کھے امام سے جو تغین کیسیا کہیں اس کو غلط نبیں ہے کہ خیس نوالمیں اس کو ر قعے کا جواب کیوں نرجیجاتم نے تطعہ ٹاقب برکت بیک ہے ہے جاتم نے ماجی کلوکودے کے بے وجہواب فالب کا پکادیا کلیجیا تم نے كثناب بتاؤكس طرح سے دمضال ا منتة بوتراوي بس كتنات رآن كتين مجه وه رافضى اوردبرى ميعي كيونكر بور ماوراءالنهـرى؟

دہ جن کے مامیوں پر ہے سبیل سبیل عدو کی مح رضامی مگدندیا ہے وہ بات بهت ہے اِئد گردرہ سین لبند تظاره سوز عيال تكسراك درة فاك ہارے دروکی یارب، کہیں دوا بند ملے بالمنهاكيس أس كي وادا زام نادكت أى كيمي بي كابل يقيس وہ ریک تفتہ وادی بیگام فرسا ہے امام وقت كى يەقدرىكىكالى عناد يراجتها وعجب بكدايك وتمن دي يزيد كوتو ندكت اجتب دكايابه علیٰ کے بعد من اور من کے بعد میں نبئ كابوندج اعتقادكا فري بحاب فالب داخسته ككلامي درد اے روشی دیدہ شہاب الدین خاں! مولى براويج سفرصت كبتك جن لوگوں کوہے مجھے عداوت گہری دېرى كيونكر بواجكه بووسيطوني!

مے لئی کونہ کیے ہے حاصل باده غالب إعرق بيديس برق مستى بركة فرصت كونى دم بريم كو ابرروتا بے كدبرم طدب آماده كرو كحشم ترس عبرك يارة دل يا عدد كل ب بباب بال كسائكون مي عبار كلفتِ خاطر فمشيصاف يار ، وزبراب داده مو وه خط سنرے کد بدرخسارسادہ ہو آج بيداري بي بخواب زليغا بيكو د کھتا ہوں أے بخی س کی تمنا بھوکو سنتين د كيدد كيري سب الوال مح يدنك زردم حمين زعفرال تحج وبان زخمين آخر بولى زبال بيدا عرائد فرير مركوك بسال بيل بوبوباو انثارين مشتفاروس ببتر نيازعتن بخرمن موزاسساب يورابير كى تصورنے بصحاب بوس روغلط بادآ باجوده كسناكت بيس واه غلط ... نظام الدين كوخسرو بسراج الدين كوغالب المحدوم شدول كوقدرت تت يروطاك "فروغ بهرميرزا حاتم على مهسر فدا سيس محي جا مول ازرو جمر (m) عناياتِ الني مومبارك ولى عبدى بن ثنابى بومبارك دلآب كاكدول بي عيوي يواب كا دل سے مگرم سے ارمال کال کے

سه مے دومرشدوں کوقدرت حق سے الخ ١٠٠ كسى موقع برخواد نف مهالدين اوراميز تسروكي فصوصيات برورباري تذكره جور باقتا برؤاخالب في وقت بيشعر يراحا -مه ندا عيامي عابول اندويران مرّا خالب نے ماتم علی تیرکی تنوی شفک میرکوچ حکریوں مکھا " شنوی کے اشعارج میں نے دیکھے کیا کہوں کیا حظا مخالد اگ

اس ا داريانجام إ ك كي تويمنوى كارنامداردوكبذ عكى -

ود، مده ولى عدى من تابى بومبارك الإ يشعر زاماحي في نواب ملان كوايك خطي بطور مرنام الكهامة ا

عركبرايك بى بيلويهالاتا عج ماه نوجول كه فلك عجر بكما آب مج كدروف غيدكل وع آشيال بعرواب صبالكاده طما نج طرف سطبلكي زخم دلتم في كلي المات ب ابیے سننے کوٹلایا ہے کدی جلنے ہے ذراكرزورسين بركه تيريرستم كط جوده تط تورل على جودل على تودم عظ تنتماس باغين جبآے توگريال آئے كلشن وہرجی ہے كوئى سرام دوركمال برزاني ميت جي بي كمردول كونه بدلت بوس كفن دمكها آيابرايك مكان نظرلامكال عج مرمتر برها مراسى غيرنے روزن كى طسىرح دىد كاآزاردهكيا يرى يى جى كى ندمون جائك تاكك كى ده مرغ بخزال كصوبت سينخبر آئنده مال تك جُرُفت ارده كيا دم وابسی برسرواه به سرواداب الدی الترب فرازم ندعيش وطرب مكريان بزارشكركدستدغلام باباني كرآسال بيكواكب بيخاشاني زمیں پیالیا تا شاہوا برات کی رات مسنديش رجسگران جب كيستيرغلام بابانے اليى رون بونى برات كى رات كركواكب موسد تاشاني يرشعرانتقال عقبل اكثرمزاك وردربان ربتا تفاء بزاد شکرک ال جكرسيدغلام إان الخ يدودون تطعات مزا فالب في تنفويب ثنادى مستدخلام باباركس سورت لكع تقع مكرنا ريخ نكاح ند تكفع كا

عذركرة برع لكما إ وه واست جمادة وعوزو ليقد عق وه جنت كوروهار معذور مول اورميوريول.

درم ددام اپنیال کہاں ،، چیل کے گھونسایں ماکہاں
پیرومرٹ درمان کیجے گا ،، یں فیجمنا کا کچونہ کھا مال
منین عمر کے ستر ہوئے تناریس ،، بہت جیوں توجیوں اور بین چاریں
مات جلدوں کا پارس بنجا رہ، واہ کیا توب برخل بینپ
میں جولا نہیں ہتھ کو اے میری جال رہ، کروں کیا کہ یال گررہ بیں مکال
تحریرہ یہ غالب یزداں پرست کی ،، کروں کیا کہ یال تویں ہے آگت کی
میر کے زیر سایہ اک گھر بنالیا ہے ،، یہ بین دہ کمینہ ہمائی مندا ہے
آج کے نند ہرادن ہے آو گے ،، یا فقط رستہ ہیں بتلاو گے
کانانہ اسے کہ بیرائے ہیں آم ،،

،، درم ددام این باس کال ایو ایک دن سین علی خال کمیلاً آیا که داداجان متحال منگادد اور بیبول کی تلاش می صند قیم کحول کراد حراً دحر شولنے لگا تومزا غالب نے پیٹھوپڑھا۔

ومن مزا فالب نے نواب او الدور شفق کوج خط لکھائی کے من مطبور عود مندی میں بیشعر مرآ فازنام ہے.

«. يتغوم زاغالب في يخطي مغير بگرامي كوكهاي حوالي انتعاديهي :

سام قیر کیے ہم جفرت خالف ، بہت جوں توجیوں اور تین جادیں ۔ مگر بیں جسے ماڈیوں کی ہے دعان خطاکسے مراخالب جیے ہزاد بری بس مراز السب نے مائم علی تبرکونوط میں کھیا" بھائی جان کل توجمعہ موزم بادک وصعید تقائم یا میرے حق میں موزعید تقام جا مگڑی وائے ہے۔ نامرز وست فرجام اور جا مگڑی کے مبعد وقت شام سے سات جلوں الخ

ره پیشوندالب نیردهدی بُود تکی کمید خط کے متروع می انگھاتھا " خداکا تبریہ قاسمہان کی گی سمادت خاس کی نبر ہے۔ ۱۳، پیشومنظوم سوال وجواب کا آخری شعر ہے جومزا غالب نے کلکتہ یؤٹورش کے لئے رائے بہاور پیارسے لال کوجیجا ، ۱۶، سبد کے زیرا بدائید گھربنا لیا ہے ان پیشورزا غالب فابئی آخری جائے رائی واقع گلی قائم جان بنقب سجد تصل اول خاری کے خطات کا ۱۶، آن کیشنہ کا دن ان نا مصریبا ہے لال آخو ہائے دوران قیام دلی مرحفتہ مرزا صاحبے طاقات کے بیے جاتے تھے جب مجی ان کو ۱۶، ویروجاتی تو مرزا غالب ایک خارکہ شرکھے تھے جس کا مقصد حمین طلب ہوتا ،

.ه. صغیر بگڑی جب اراغاب کی مذات کو آسے اور نواب منیا دالدین کے بہاں تغیر نے کا بندوب ہوا تو کھانے کے مالا جا آم تھے صغیر جو توکرا اپنے ما تھولائے تھے تصعف مرزا کی خدمت میں جمیع دیا ۔ وال سے بدمھرم تکھا جو آگیا ۔

تورييط بب كريم عام وسبوكي ككيا ١١١ أسمال سيادة كلفام كربراكر ١٩١ كيول مذميرن كومفتنم جانول ١١١ دتى والول مي ايك بيابي روزاس شہرس اک حکم نیابوتاہے ، ، کھیجیس نہیں آگے کہ کیا ہوتا ہے كوند ملت تقي ياك شهري رية تح دي، گرمسيبت تنى توغرب مين الفالينة اسد ميرى دنى بى مين بونى تنى ينوارى باي گیا ہوجب اپنا ہی جیوٹرا کل 🚓 کہاں کی رباعی کہاں کی غزل «» مرزا خاکب میردم ری جومت کو تکھتے ہیں: ریس دربلول اے مباجی لوگ سب موجود «الب اسلام بی سے صوب تین آوی باتی جی میرکھیں مصطففان سلطان بي معولى صديالدين خال دبليمالان بي سكب دنيا موسوم بداشد ، تينوں مردوز ومعاود وثودم وثعم - توجيعے الز دم اميربهرى كومكمها ?" به باتي يقبيارى بم كوبين يشي آتي يتم تے حير كا ومقطع سا بوگا - بتغيرالفاظ لكستا بول كيول زميرن كو انخ مرتبی کامقط یوں ہے سے میرکوکیوں نیمفتنم جائی ، انگلے لوگوں میں اک راہے ہے ۔ " میر" کی ملک میران" اور" را" کی بیا کیا اجا تعرت ہے۔ وس مردبری کونکھے ہیں : میرالد سے آکر کھاکریہاں بڑی شدنتے اور بعالت میکاکردن کی پاران برقناعت نیں ہے ۔ لاہری وروانه كالخانيدان وزها يجاكز في المراج وابر عكد في الحري كرا عن كري كوار والله ين بجورتاب

ورون کا کا میدورون کرائے ہے کرچھا ہے ہو بہرے وقعے کی جھیجا ہو بہاں و بر رون کت رہ جاری ہے۔ رسی نواب امرالدین احرفال کوکھتے ہیں جہ تا ہا لا شہر میں رہنا ہوجب تقویت دل تفاد گونہ طنے الا بجائی ایک بیرو کیجر را بوں کبئی آئی طیور آشیال کم کردو کی طرح اڑے بھرتے ہیں۔ ان میں سے دوجا رکھو کے کھٹے کہی یہاں تھی آجا تے ہیں ،وصاحب اب کب وعدہ وفا کرد کے یہ خشت نے کئے نوانش سے اللہ تافیق میں دار کرد ان کو تک من میں بتر نوان کا میں ان اور کے یہ

۱۱، ختی بی بخش حقیر کومبرگوپال تغت کے دیوان کا دیبا چرکھنے کے عذر میں تحریر فرماتے ہیں :" داویا جے بتم کومیری فہری ہیں۔ میں اپنی جان سے مرتا ہوں ۔ گلیا موجب انخ نقین ہے کہ وہ اور آپ میواعذ قبول کریں اور تبھے معاف دکھیں ۔ فولے نجے پروڈرہ فاز معاف کر دیا ہے ۔ کیا تم اور گفتہ ایک دیبا ہے معاف نے کروگے " ہر کھائے دیبا چرکھنا ہجا ان کیا آسان ہے کیج گھرچنا پڑتا ہے !'

برنی ال بیمررین وه رسول الشركا قائم معشام ب مِنت رتبر، لازم بي نباه اكبك، كومندى مي كيت بي عكور رآب، یانی ریجر، دریا . نبر دیجر، رطفل الوكا وربورها دبيراب دانت دونال ، بوط كوكت بي دلب، رسك بيكا اوركيير بعشفال آنکه کی میتلی کو کیتے (مردمک) الشمس بسورج اوراشعاع أكى كرك دآشان گوندا بنجبره رقض) آم كوكيتين دانسهامشن دكھو فارى وكلخن إساور بندى مجارا أك غزل تم اور شرهداو - والسلام بوسى انسان جومايل نبس اليهير مصفئ كاتومين قائل نبي أس كوآ مدنامه كيم مشكل نبس

رقادرالله اورديزدال اعفدا بیتوائے دیں کو کہتے ہی را الم رمبرسورج جا نركو كيت بي ومآه نيولا راسو، باوردطاوى امور رخم ب مشكا اور تحليا ب سيوا روره جوين كاعوه اشيرب رماه اجاند داخترين تاميرات زشب داستخوال، برى عادرم الاست، كال رجثم بالكداور فتركال بحربك لوطي رروماه وردآجي جرن دیشہ مجتمرادر کھی ہے دمکسس روني كوكيته بي دنيبهائن ركھو ركوه كومندى مي كيتي بيارا يلياقا درنام في آج اختمام علم بى سے قدرے انسان كى كن من يرصة بوزك رك كان! حب في قادر امسارا يعليا یشنوی خان باری کی طاز برہ ، فاور نامہ کے نام سے تعبئن پرس می جبی تھی ۔ مرزاصاحب نے یہ کتاب باقر قبل احسین علی نواب مارٹ کے بچوں کے بیے تکھی تی تینوی کائی طویل ہے جیند تنفی انتھار ملاحظ فرائیں

## مرتب مرتع مالب کی دوسری مطبوعات مشرح د **بوان غالب** رم**بندی**)

کلام فالب کی اردوشرص تو بے شار پائی جاتی ہیں لیکن ہندی داں طبقہ کے ہے ایسی کو ٹی چیز موج دہیں ہے جس سے ان کا اولی ووق پورا ہوسکے۔ دہذا مرتب موصوت نے اس ایم کام کوٹری ڈول سے انجام دیلہے۔ فربان وہبیان سا دہ ہلیس مختصر اور برمعنی ہیں۔ کلام فالب کوہجا طور پر بھھنے کے لئے اپنی تشم کا بے نظیر تسنی ہے۔

قیمت مجلد مات رویے ۵۰/۵ سات رو بے کچاس پیے

# فكرغالب

یکاب فالبیات کافریجی ایک مفیداورد کیپ اصافه به اس مرزافالب کے طلات زندگی ، عادات وخصائل اورخصوصیات کلام وفیره پر بر بیپلو سے سیرحاصل رثینی والگئی به علاده از ی مزرا فالب کے جندا بم خطوط مجی ثنال میں اور دیوان کا انتخاب بی ۔ کمپی کمپی شفیدی محلک نے مجیب سطف پدیواکردیا ہے ۔ غرضیکہ بیکن ب سددان فالب اور طلبار کیلئے محلک نے مجیب سطف پدیواکردیا ہے ۔ غرضیکہ بیکن ب سددان فالب اور طلبار کیلئے ایک مفید ترین شخف ہے ۔ نیمت چائردو ہے ۔ مکتنبہ بامدالی واس میکن کی کہ اگدد بازارد ہی مدلا ایک مفید ترین شخف ہے ۔ نیمت چائردو ہے ۔ مکتنبہ بامدالی واس کی گئی کہ مشرر مان بی تھ ، نیو دھ مسلی کانٹی کے مشرر مان بی تھ ، نیو دھ سلی



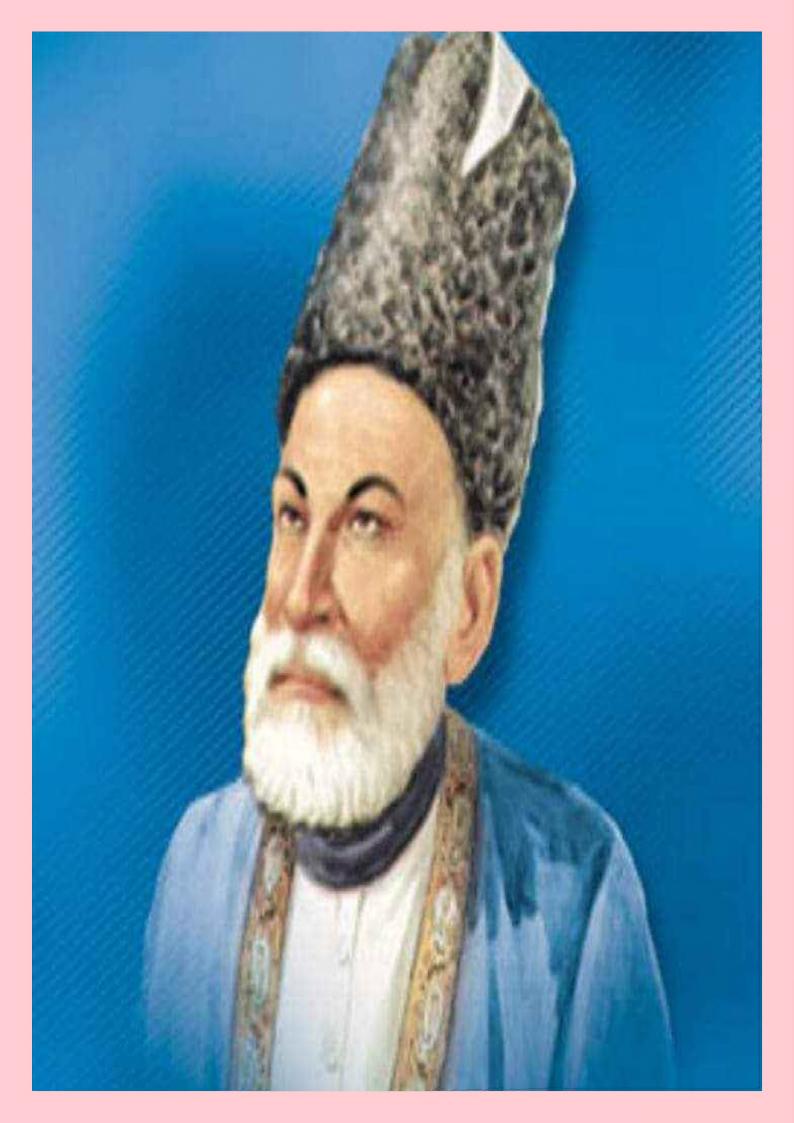